



# جواهر شریعت(جلد اول) پر ایک اجمالی نظر

اليلة القدراورعيدالفط

انحطاط ویریشانیوں کے اسباب اور راہمل

🖈 حضرت ابراجيم عَلَيْهُ السَّلَامِيُّ كَيْ قرباني - حقائق واسرار

🖈 فقراسلامی اورغیرمقلدین

احكام عيدالانخي وقرباني

اسفرآ خرت کے اسلامی احکام







| صفحه        | عناوين                                    |
|-------------|-------------------------------------------|
|             | ليلة القدراورعيدالفطر                     |
| <b>PY</b>   | مُقَنَّا فِي الْمَانَ                     |
| ۳.          | حرف آغاز                                  |
| ۳۱          | ليلة القدر-اس كي حقيقت اورخصوصيات         |
| 44          | لیلة القدرامت محمریہ کے لیے مخصوص عطیہ ہے |
| mm          | ليلة القدرك عطيه كامقصد؟                  |
| ra          | قدر کے تین معنے                           |
| ra          | ليلة القدركي پہلی توجیہ                   |
| ۳۹          | قدر کے دوسر ہے معنے اور اس کی توجیہ       |
| ٣٧_         | قدركے تيسرے معنے كى توجيه                 |
| <b>1</b> "2 | ليلة القدركب آتى ہے؟                      |
| ma          | ا یک نبوی تنبیه                           |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

| ۱۲۰        | ليلة القدركو بهلا ديا گيا           |
|------------|-------------------------------------|
| ۲۲         | بھلا دینے کا سبب                    |
| سايم       | ليلة القدر كومخفي ركھنے كى حكمت     |
| LL         | ليلة القدركي بإنج خصوصيات           |
| LL         | نز ولِ قرآن                         |
| <b>L.A</b> | ہزارمہینوں سے افضل                  |
| l.A        | چندفوائد                            |
| r <u>z</u> | نز ول ملا تک                        |
| 14         | تفذيري فيصلون كااظهار               |
| ۵۱         | ایک شہرے کا جواب                    |
| ۵۱         | سلامتی کانزول                       |
| or         | ليلة القدراوراختلا ف مطالع          |
| or         | لیلة القدر میں کیا کرنا چاہیے       |
| ۵۳         | اسلامی عید کاامتیاز                 |
| ۵۵         | مسلمانوں کی عید۔اللہ کا عطیہ ہے!    |
| ra         | روحانی مسرت                         |
| ۵۷         | اصل عید کیا ہے؟                     |
| ۵۸         | اسلامی عید میں اتحاد کا مظاہرہ      |
| ۵۹         | عیدگاہ جانے اور آنے کی ایک عجیب سنت |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
| <b>-</b>     |  |

| 7+         | توجه کے قابل                                   |
|------------|------------------------------------------------|
| AI         | فسطائيت كاجواب                                 |
| 44         | عید کی تیاری اور ہماری بےاعتدالی               |
| 44         | اسلامی عید کی حقیقت                            |
| 44         | علامها نورشاه تشميري رَحِمَهُ لاللِّهُ كاارشاد |
| ar ar      | اسلامی عید کی تیاری                            |
| ra         | مخنتی مز دوروں کا بدلہ                         |
| 77         | ہماری ذیے داری اور ڈیوٹی                       |
| 77         | حضرت على ﷺ كاارشاد                             |
| 72         | حضرت حسن بصری رَحِمَهُ لُاللِّهُ کاواقعه       |
| 4A         | رمضان میں ہماری غفلت                           |
| 49         | عید کے لیے ہماری تیاری کا حال                  |
| <b>∠</b> + | عيدالفطر:احاديث وفقه كي روشني ميں              |
| ∠+         | اہل اسلام کے لیے عید کے دودن                   |
| ۷۱         | عید کے دن مجل وزینت                            |
| <u> </u>   | عید کے دن عسل کا استحباب                       |
| ۷٣         | عیدگاہ جانے سے پہلے تھجور کھا نا               |
| ۷۵         | اغتباه!                                        |
| ۷۵         | عیدگاہ جانے سے بل صدقہ فطرادا کرنا             |
| ۷٦         | فائده                                          |



| 44        | افاده                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
|           |                                             |
| ۷۸        | صدقہ فطر کی مقدار گرام کے حساب سے           |
| ۷٩        | صدقه فطر کام صرف                            |
| ∠9        | صدقه فطرکی قیمت بازار کے حساب سے لگائی جائے |
| ۸٠        | عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا                |
| Al        | عیدگاه جانا اورنما زعید میں جلدی کرنا       |
| Al        | نمازعید سے پہلے فل نماز نہیں ہے             |
| Ar        | نمازعید کے لیے عیدگاہ جانا جا ہیے           |
| ۸۳        | عیدگاہ پیدل جانا سنت ہے                     |
| ۸۳        | ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا    |
| ٨۵        | عید کی مبارک با دی دینا                     |
| NY        | نمازعيد كاوجوب                              |
| NY        | کیاعورتوں پرنمازعیدہے؟                      |
| ۸۸        | نمازعيد ميں زائدتكبيرات                     |
| <b>19</b> | نمازعید کے لیےاذان وا قامت نہیں ہے          |
| 9+        | نمازعيد پہلے اور خطبہ بعد ميں ہو            |
| 9+        | نمازعیدین کی مسنون سورتیں                   |
| 91        | تكبيرات عيدين ميں ہاتھ اٹھانا جا ہيے        |
| 91        | نمازعيد كاطريقه                             |





|      | انحطاط و پریشانیوں کے اسباب اور راہِ لل   |
|------|-------------------------------------------|
| ٩٣   | تمهيد                                     |
| 91~  | بهاراماضی اور حال                         |
| 92   | اسباب عروج - قرآن کی نظر میں              |
| 9/   | ایک مدیث                                  |
| 99   | اسباب انحطاط- قرآن کی نظر میں             |
| 1+1  | ا يک قابل عبرت حديث                       |
| 1+1  | ہمار ہے اسلاف کی زند گیاں                 |
| 1+1  | اب ہمارے کیے راہ ممل کیا ہے؟              |
| 1+1~ | آ ز مائش وابتلاء کیوں؟                    |
| 1+0  | توبه واستغفار                             |
| 1+4  | صبر وتقوى                                 |
| 1+9  | صبر وتقوی کی حقیقت                        |
| 11+  | ا یک رومی سپه سالار کا حیرت انگیز انکشاف  |
| III  | اندلس کی فتح اوراہل اسلام کا ایمان وتو کل |
| 116  | دین کے بارے میں ہماری افسوس ناک حالت      |
| 110  | نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت              |
| 110  | حجاج بن یوسف کاایک مکتوب                  |
| IIA  | حضرت عمر کا حکام کے نام خط                |
| 11∠  | ا یک صحابی کا حیرت انگیز حال              |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

| IIA  | زكوة ميں كوتا ہى كاوبال                            |
|------|----------------------------------------------------|
| 119  | صدقہ گناہ کواوراللہ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے         |
| ir+  | ایک انگریز کاواقعه                                 |
| Iri  | ایک اور حیرت انگیز واقعه                           |
| ITT  | گنا ہوں سے کلی اجتناب                              |
| ITT  | گانے بجانے کی لعنت                                 |
| Ita  | بے حیائی ، فحاشی ، عربانی اور خدائی عذابات         |
| 172  | بے حیائی کا تباہ کن نتیجہ ایڈز اور سوز اک اور آتشک |
| IFA  | عورتوں کی بے پردگی                                 |
| 119  | ٹیلی ویژن کےخطرناک جراثیم                          |
| 11"1 | عیش برستی کا نتیجه                                 |
| IM   | ا تفاق واتحاد                                      |
| Ira  | امر بالمعروف ونهى عن المنكر                        |
| IMA  | مذبير وحكمت                                        |
| 100  | نبي عليبه السلام كااسوه                            |
| 100  | رجوع الى الله اورذ كرودعاء كااهتمام                |
| 100  | دعاءوذ کر کی طاقت                                  |
| IMA  | ہاری پریشانیاں ومسائل                              |
| IMA  | دشمن سے جان و مال کی حفاظت کانسخہ                  |
| 162  | حضرت ابودر داء کا جیرت انگیر واقعه                 |
|      |                                                    |

| فهرست مضامير |  |
|--------------|--|
|              |  |
| ·            |  |

| 164                             | ظالم با دشاه وسیاسی لیڈروں کا خوف ہوتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101                             | حضرت انس کا حجاج بن بوسف کے ساتھ واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                             | ا يک اور عبرت خيز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الدلد                           | جادو کاعلاج اور کعب احبار کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                             | شیاطین و جنات سے حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102                             | آية الكرسي كاكرشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121                             | نبی کریم ﷺ پرشیاطین کے تملہ کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14+                             | حضرت عروه بن زبير كاايك عجيب واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141                             | ضرورت کی چندمزید دعائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1414                            | ۳ خری بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | حضرت ابراہیم عَلَیْلاَیَلائِ کی قربانی- حقائق واسرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174                             | ييش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17Z                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | پیش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IYA                             | پیش لفظ<br>حضرت ابراجیم جَالینکالییَلاهِ اَس کی قربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AFI                             | پیش لفظ حضرت ابرا ہیم جَالینگالییَالاهِ اَ کی قربانی حضرت ابرا ہیم جَالینگالییَالاهِ اَ کی شخصیت حضرت ابرا ہیم جَالینگالییَالاهِ اَ کی شخصیت                                                                                                                                                                                                                               |
| AYI<br>AYI<br>PYI               | پیش لفظ حضرت ابرا ہیم بِنَالْیَالِاهِلَا کی قربانی حضرت ابرا ہیم بِنَالْیَالِاهِلَا کی قربانی حضرت ابرا ہیم بِنَالْیَالِاهِلَا کی شخصیت حضرت ابرا ہیم بِنَالْیَالِاهِلَا کی ولادت حضرت اساعیل بِنَالْیَالْیَالْهِلَا کی ولادت                                                                                                                                              |
| 17A<br>17A<br>179<br>12+        | پیش لفظ حضرت ابراجیم بَقَلَیْهٔ لیَیْهٔ لیی لیی ولادت حضرت اساعیل بَقَلیْهٔ لیی لیی ولادت حضرت ابراجیم بَقَلیْهٔ لیی لیی لیی لیی فردن کی نذرومنت حضرت ابراجیم بَقَلیْهٔ لیی لیی لیی کی نذرومنت                             |
| 14A<br>14A<br>149<br>12+        | پیش لفظ حضرت ابرا ہیم بِمَلَیْکالیَیلافِلْ کی قربانی حضرت ابرا ہیم بَمَلَیْکالیَیلافِلْ کی شخصیت حضرت ابرا ہیم بَمَلَیْکالیَیلافِلْ کی شخصیت حضرت اساعیل بِمَلَیْکالیَیلافِلْ کی ولادت حضرت ابرا ہیم بَمَلَیْکالیَیلافِلْ کی نذرومنت حضرت ابرا ہیم بَمَلَیْکالیَیلافِلْ کی نذرومنت حضرت ابرا ہیم بَمَلَیْکالیَیلافِلْ کی نذرومنت مضرت ابرا ہیم بَمَلَیْکالیَیلافِلْ کاخواب |
| 17A<br>17A<br>179<br>12+<br>121 | پین لفظ حضرت ابرا ہیم بَقَلَیْکالییَالافِرْن کی قربانی حضرت ابرا ہیم بَقَلَیْکالییَالافِرْن کی شخصیت حضرت ابرا ہیم بَقَلَیْکالییَالافِرْن کی ولادت حضرت ابرا ہیم بَقَلَیْکالییَالافِرْن کی ولادت حضرت ابرا ہیم بَقَلَیْکالییَالافِرْن کی نذرومنت حضرت ابرا ہیم بَقَلَیْکالییَالافِرْن کاخواب خضرت ابرا ہیم بَقَلَیْکالییَالافِرْن کاخواب نبی کاخواب وجی ہوتا ہے            |

| فهرست مضا | <b></b>    |
|-----------|------------|
| - 20      | <b>***</b> |

| 124  | خواب قولی تھایا فعلی ؟                                     |
|------|------------------------------------------------------------|
| 120  | حضرت اساعیل سےمشورہ اوران کا جواب                          |
| 124  | چندا ہم نکات                                               |
| 124  | پېلانگته                                                   |
| 144  | دوسرا نكنته                                                |
| 122  | تيسرا نكته                                                 |
| IZA  | چوتھا نکتہ                                                 |
| 149  | پانچوال نکته                                               |
| 1∠9  | مقام عبرت                                                  |
| 1/4  | ذبح کی تیاری اور حضرت ہاجرہ سے دخصتی                       |
| 1/4  | شيطان كابهكا وااورحضرت مإجره كاجواب                        |
| IAI  | حضرت ہاجرہ کی ایمانی قوت                                   |
| 11/1 | حضرت ابراہیم بَقَلَیْلُالِیَلافِلا کو بہکانے کی کوشش ناکام |
| 117  | حضرت اساعیل بِغَلینالیّنِلافِن کوبہانے کی کوشش             |
| ١٨٣  | حضرت ابراہیم واساعیل بوکبہمکا (لاتدلام کی رمیُ جمار        |
| 110  | باپ بیٹے کی گفتگو                                          |
| IAY  | ذ نج عظیم                                                  |
| IAA  | تكبيرات ِتشريق كي ابتدا                                    |
| 1/19 | عبرت وموعظت                                                |



| <b>***</b>  |                               |
|-------------|-------------------------------|
|             | فقه إسلامي اورغير مقلدين      |
| 195         | گزارش احوالِ واقعی            |
| 192         | فقه کی حقیقت وضرورت           |
| 194         | اسلام کے دوبنیا دی مآخذ       |
| 19/         | اجماعِ امت                    |
| <b>r</b> +1 | قياس واشنباط                  |
| r+r         | ایک غلط نبی کاازاله           |
| r+a         | کیا قیاس ممنوع ہے             |
| r+4         | مجتہد ہرحال میں مستحق اجرہے   |
| <b>۲</b> +∠ | فقہ کیا ہے؟                   |
| <b>۲</b> +∠ | فقہ قر آن وحدیث ہی کاثمرہ ہے  |
| <b>۲+</b> Λ | شريعت ميں تفقه كامقام         |
| MII         | لفظ فقه کا ما خذ حدیث ہے      |
| rir         | محدث وفقيه كافرق              |
| rim         | عدم تفقه کے مضحکہ خیز نتائج   |
| PIY         | محدث بھی فقیہ کامختاج ہے      |
| MZ          | فقها كامقام ابن قيم كى زبانى  |
| MA          | فقه حضرات صحابہ کے دور میں    |
| riq         | صفاومروہ کے درمیان سعی کا حکم |
| 771         | نماز میں ہنسناناقض نماز ہے    |

| فهرست مض | <b></b> |
|----------|---------|
|          |         |

| 441  | کیایانی نہ ملنے پر جنبی تیم کرے؟        |
|------|-----------------------------------------|
| rrr  | ميراث كاايك مسئله                       |
| ***  | فروعی اختلا فات اوران کی نوعیت          |
| rra  | اختلاف کی دوشمیں                        |
| 777  | فروعی اختلاف مذموم نہیں                 |
| 144  | صحابه میں اختلاف مسائل کی مثالیں        |
| 144  | اختلاف كيون اوركيسے پيدا ہوا؟           |
| 1444 | اختلاف ِائمَه کی پہلی وجہ               |
| rmy  | اختلاف ِائمَه کی دوسری وجه              |
| rma  | اختلاف ِ ائمه کی تیسری وجه              |
| tri  | تين وضاحتيں                             |
| 177  | اختلاف میں اتفاق کا مظاہرہ              |
| 466  | حضرت على ﷺ وحضرت معاويه ﷺ               |
| rra  | آ مدم برسرمطلب                          |
| rry  | غیرمقلدین کے دعوی عمل بالحدیث پرایک نظر |
| rry  | امام کے پیچھے خاموش رہو                 |
| rr2  | تکبیرتح بمہ کے سوار فع یدین نہیں کیا    |
| t ra | جوتوں کے ساتھ نماز                      |
| rr9  | تراویج چارجپاررکعت اورگھر می <u>س</u>   |

| فهرس |  |
|------|--|
|      |  |

| <b></b> | 1 |
|---------|---|
|---------|---|

| ra+                   | ایک مجلس کی تین طلاقیں                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 101                   | مصافحه دوباتھے                                            |
| rar                   | نماز وقت مقرره پر                                         |
| rar                   | بغيرسورهٔ فاتحه وضم سورت نما زنہيں                        |
| rar                   | بيت الخلامين قبليرخ هونا                                  |
| ram                   | خلفائے راشدین ﷺ کی سنت برعمل                              |
| tor                   | فقه پرغیرمقلدین کےاعتراضات کاجائزہ                        |
| rar                   | کیافقہ قرآن وحدیث کےخلاف ہے؟                              |
| ran                   | فقہی کتب میں فخش مضامین ہونے کا جواب                      |
| ry+                   | فقه میں اختلاف ہونے کا جواب                               |
| 744                   | فقه میں حیار ہی امام کیوں؟                                |
| <b>۲</b> Υ <b>/</b> ۲ | فقه ابوبكر ﷺ وفقه عمر ﷺ كى كيون تقليد نہيں كى جاتى ؟      |
| 742                   | کیا بخاری ومسلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟                    |
| 121                   | کیافقہ حنفی ضعیف احادیث برمبنی ہے؟                        |
| 12 m                  | امام ابوحنیفه رَحِمَنُ لُاللِّمُ کاعلمی مقام              |
| 1/4                   | كياامام ابوحنيفه رَحِمَهُ اللِّذِيُّ حديث مِين ضعيف يخطي؟ |
| MA                    | تقلیدِائمہ،اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتو کی         |
| MA                    | ازامام حرم محمر بن عبدالله السبيل حفظه الله تعالى         |
| 1114                  | دلائل حجت                                                 |
| MA                    | منكرين اجماع                                              |

|             | احكام عيدالاضحي وقرباني             |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>19</b> 1 | مقدمه رشحقیق                        |
| 199         | عشرهٔ ذی الحجہ کے فضائل             |
| 14+         | تكبيرتشريق                          |
| <b>1***</b> | عیدالاضحیٰ کے روزیہ چیزیں مسنون ہیں |
| 141         | نمازعيد                             |
| ۳+۱         | قربانی                              |
| <b>**</b> * | اضافه: قربانی کی فضیلت اور حکم      |
| PH+ PH      | قربانی کا حکم کیاہے؟                |
| p=+ p=      | قربانی کس پرواجب ہوتی ہے            |
| ۳+۵         | ا یک اہم اغتباہ                     |
| ۳+۵         | ایک اور وضاحت                       |
| ۳+4         | قربانی کے دن                        |
| <b>P44</b>  | قربانی کے بدلہ میں صدقہ وخیرات      |
| 1444        | قربانی کاوفت                        |
| ۳•۸         | قربانی کاجانور                      |
| 1"1+        | قربانی کاجانوراییانه ہو             |
| mir         | قربانی کامسنون طریقه                |
| MIM         | آ دابِ قربانی                       |

|              | ——⊗⊗⊗⊗⊗—  فهرست مضامین  ——⊗⊗          |
|--------------|---------------------------------------|
| 110          | متفرق مسائل                           |
| MIA          | ربانی کا گوشت                         |
| MIA          | ربانی کی کھال                         |
| ۳۱۸          | قربانی کی کھالوں کامصرف-ایک اہم فتویٰ |
|              | سفرآ خرت کے اسلامی احکام              |
| mrm          | تقريظ                                 |
| mth          | تقريظ                                 |
| <b>770</b>   | پیش نامه                              |
| <b>77</b> /2 | موت کی با د                           |
| ۳۲۸          | موت کی تیاری                          |
| 24           | موت کے قریب                           |
| اسم          | سکرات ِموت                            |
| اسم          | مرنے والے کے لیےاحکام                 |
| mmr          | حاضرین کے لیے احکام                   |
| mmy          | سكرات اورغير شرعي رسومات              |
| ٣٣٨          | موت ہونے کے بعد                       |
| the land     | غير شرعي رسو مات                      |
| المالم       | نوحه کرنا                             |
| mr2          | چېره پيڻنايا نو چنا                   |

| فهرست مضامين | <b></b> |
|--------------|---------|
| <del></del>  |         |

| į.          |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>47/2</b> | کپڑے اور گریبان بھاڑنا    |
| ۳۳۸         | چوڑیاں پھوڑنایا توڑنا     |
| ra•         | گيهون ما نمك كي تقسيم     |
| ۳۵۱         | موت کی خبر یا اعلان       |
| 270         | ا یک جا ہلی رسم           |
| raa         | تعزيت ِاقربا واحبا        |
| raa         | تعزیت کے شرعی احکام       |
| <b>70</b> 2 | تعزيت اورغيراسلامي رواجات |
| <b>r</b> 09 | سوگ یعنی غم منانا         |
| 14.1        | سوگ اورغیراسلامی رسومات   |
| mym         | میت کا دیدار کرنا         |
| mym         | دیدار کے متعلق بعض اغلاط  |
| ۳۲۵         | کفن و دفن میں جلدی        |
| myy         | تاخیر کی غلط رسم          |
| <b>747</b>  | عسل میت کا طریقه          |
| 249         | عسل میت کے چندا ہم مسائل  |
| 121         | غسل میت کی اغلاط          |
| m2 pr       | کفن کے چندمسائل           |
| r20         | مرد کو کفنانے کا طریقه    |
| 147         | عورت کو کفنانے کا طریقه   |

|        | *     |   | ^^^           |
|--------|-------|---|---------------|
| مضامير | فهرست | _ | <b>-</b> 0000 |

| r2A          | کفن کے بارے میں بےاعتدالیاں           |
|--------------|---------------------------------------|
| r2A          | کفن میں عمامہ                         |
| r29          | کفن بر بعطر                           |
| ۳۸٠          | کفن میں بڑائی کامظاہرہ                |
| ۳۸+          | کفن میں ٹوپی کنگی وغیرہ               |
| ۳۸۱          | میت کے لیے سرمہ اور کٹکھی             |
| <b>177.1</b> | میت کے بال وناخن تر اشنا              |
| mam .        | کفن میں ابیر                          |
| MA M         | کفن میں کلمہ وعہد نامہ                |
| ۳۸۳          | کفن میں پیُر وں کاشجرہ                |
| <b>FA</b> 0  | نما زِجنازہ کے احکام                  |
| <b>FA</b> 0  | نماز جنازه كاطريقه                    |
| <b>49</b>    | نما زِ جنازہ کے چندا ہم مسائل         |
| m91m         | نما زِ جنازه میں شریعت کی خلاف ورزیاں |
| man          | تكبيرات برگردن اٹھانا                 |
| <b>190</b>   | صفوں میں تجدے کے لیے جگہ چھوڑ نا      |
| m90          | نمازِ جنازہ کے بعددعاءو فاتحہ         |
| <b>~</b> 9∠  | نما زِ جناز ہ میں لوگوں کا انتظار     |
| <b>~</b> 9∠  | مسجد میں نما نے جناز ہ                |

| ۱۰۰۱    | جنازه أٹھانے کے احکام                |
|---------|--------------------------------------|
| ۱۰/۰۱   | جناز ه میں شرکت کا ثواب              |
| ۱+۲۱    | جنازه أٹھانے کا طریقہ                |
| P+1     | چندمسائل                             |
| P4+44   | جناز ہ کے ساتھ منکرات                |
| ۳۴ مهر  | عورت کے جناز ہ پرسرخ چا در           |
| \u00e44 | جنازے پر پھولوں کی چا در             |
| r+a     | جنازے کے ساتھ ذکرِ جہری              |
| ۲۰۰۷    | سواری پر جنازه                       |
| r*Z     | جناز ہے کے ساتھ سواری پر جانا        |
| ۹ + ۲   | تدفین کےاحکام                        |
| ۴٠٠٩    | قبرکیسی ہو؟                          |
| MI      | دفنانے کا طریقه                      |
| MIM     | قبربنانے کامسنون طریقه               |
| MID     | دفن اور قبر کے چند مسائل             |
| M2      | فن وقبر کےسلسلہ میں رائج اغلاط<br>دن |
| M12     | میت کوایک شهر سے دوسرے شهر لے جانا   |
| 14.     | قبر برِاذ ان                         |
| MI      | قبرکے پاس صدقہ اور تھجور کی تقسیم    |
|         |                                      |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
| -,,          |  |

| ۳۲۱         | وفن کے بعد تین دعا <sup>ئ</sup> یں       |
|-------------|------------------------------------------|
| rrr         | قبرول كو پخته واُونىچا كرنا              |
| rrr         | قبرول بپغلا ف اور پھول                   |
| MYA         | تد فین کے بعد                            |
| MYA         | تد فین کے بعد کا شرعی دستورالعمل         |
| MYA         | ایصال ِثواب                              |
| h.h.+       | دعا واستغفار                             |
| וייויין     | ميراث كي تقسيم                           |
| rm4         | قرض کی ادائیگی                           |
| PT2         | وصیت بوری کرنا                           |
| MT_         | تدفین کے بعد کی غیر شرعی رسومات          |
| MA          | میت کے گھر کھانا کھانے کارواج            |
| rra         | میت کی برائی بیان کرنا                   |
| L.L.+       | قرآن خوانی اوراس پراُجرت                 |
| rrr         | کھانے اور مٹھائی پرِ فاتحہ               |
| 444         | قبر برقر آن بر معوانے کی رسم             |
| rra         | سوم، دسوال، بیسوال، چهلم و برسی کی رسمیں |
| ~~ <u>~</u> | گھروں میں روحوں کے آنے کاعقیدہ           |
| ۳۳۸         | حيلهٔ اسفاط                              |

| فهرست مضامير |  |
|--------------|--|
| J.,          |  |

| زيارت ِقبور                                       |
|---------------------------------------------------|
| زیارتِ قبور کے شرعی آ داب                         |
| زيارت قبورا ورشركيات وبدعات                       |
| مزارات ِاولیا پرسجده کی بدعت                      |
| قبروں بینتیں ماننااور حاجتیں مانگنا               |
| عرس وصندل کی بدعت                                 |
| مزارات ِ اولیا پرعور تنیں                         |
| دعاوا ختآم                                        |
| ميري وصيت                                         |
| قیامت کی نشانی ، حدیث کی زبانی                    |
| 0,500,50000                                       |
| تقريظ                                             |
| پیش نامه                                          |
| حدیث نبوی صَلَیٰ (لِفِلهٔ عَلین <i>ِ وَسِ</i> لَم |
| تمهیدی معروضات                                    |
| <b></b>                                           |
| تين وضاحتيں                                       |
| تین وضاحتیں<br>ایک شیطانی دھو کے کی پر دہ دری     |
|                                                   |
| ایک شیطانی دھو کے کی پر دہ دری                    |
|                                                   |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
| <u> </u>     |  |

| 124  | ایک عبرت ناک واقعه                  |
|------|-------------------------------------|
| 722  | امانت میں خیانت                     |
| 72 A | خیانت کی برائی وممانعت              |
| rz9  | خيانت كاعذاب                        |
| rz9  | خيانت کی شکلیں                      |
| MAI  | ہیوی کا مہراورمعاشرے کی تناہ کاریاں |
| MAY  | مستحق لوگوں کا نفقہ امانت ہے        |
| MY   | مز دور کی اجرت امانت ہے             |
| MY   | دینی خدام کا نفقه امانت ہے          |
| PAP  | ادائے زکوۃ میں کوتا ہی              |
| ۳۸۳  | زكاة كاتاكيدى حكم                   |
| ۳۸۵  | ز کا ة نه دینے کا برزخی عذاب        |
| ۲۸۹  | ا يک عجيب واقعه                     |
| MA∠  | ز کا ق کے بارے میں چند کوتا ہیاں    |
| M2   | علم دین ہے دنیا کمانا               |
| ۴۸۸  | د نیاطلب عالم کاحشر                 |
| ۴۸۸  | علائے سوکی مذمت                     |
| r9+  | ایک عبرت ناک واقعه                  |
| M91  | علما کی د نیاطلبی کے ہریےاثرات      |

| فهرست مضا | <b></b> |
|-----------|---------|
|           |         |

| rgr | شيخ جيلانى رحمَهُ اللِّذِي كالملفوظ                |
|-----|----------------------------------------------------|
| rgr | ہیوی کی خاطر ماں کی نافر مانی                      |
| 49m | فرماں برداری ونا فرمانی کے جواز وعدم جواز کا معیار |
| 444 | معاشرے کی دو بیماریاں                              |
| r92 | ایک عام غلطی کاازاله                               |
| ~9Z | را واعتدال                                         |
| r92 | دوست کوقریب کرنااور باپ کودور کرنا                 |
| 791 | مسجد میں شور وشغب کرنا                             |
| 791 | مسجد میں شور کی صور تیں                            |
| M44 | بعض دین داروں کی بددینی                            |
| ۵۰۰ | نااہل کی سرداری وقیادت                             |
| ۵٠١ | نااہلوں کا تسلط                                    |
| ۵+۲ | شرپبندوں کا اکرام                                  |
| ۵٠٣ | معاشرے میں غنڈہ گردی کی کثرت:حدیث کا منشا          |
| ۵٠٣ | حديث كامنشا                                        |
| ۵۰۳ | شرکوختم کردیناضروری                                |
| ۵۰۵ | گانے بجانے کی کثرت                                 |
| ۵۰۵ | گانا، بجانا: قرآن کی نظر میں                       |
| ۵۰۷ | گانا، بجانا: حدیث کی نظر میں                       |
| ۵۰۸ | ٹیلی ویژن اور ویڈیو کی حرمت                        |

| l | فهرست مضامين |             |
|---|--------------|-------------|
| l | <u> </u>     | <b>****</b> |

| ۵+۹ | ٹی وی کےخطرناک اثرات معاشرے پر                  |
|-----|-------------------------------------------------|
| ۵۱۰ | کیا ہر عکس جائز ہے؟                             |
| ۵۱۱ | نشه بازی کی کثرت                                |
| air | نشه بازی کاعام رجحان                            |
| ۵۱۳ | نشدا یک مہلک ہتھیار ہے                          |
| عاد | ا يك كفن چور كاواقعه                            |
| ۵۱۳ | اسلاف کرام پرلعنت                               |
| ۵۱۵ | صحابهٔ کرام پرطعنهٔ زنی کاحکم                   |
| 812 | مشاجرات ِ صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف     |
| ۵۱۸ | صحابہ کرام کے گناہ تلاش کرنا۔ایمان کی کمزوری ہے |
| ۵۱۹ | صحابہ انبیا کے حکم میں ہیں                      |
| ۵۲+ | صحابہ پرسب وشتم کرنے والے پرعذاب کے واقعات      |
| 271 | ائمه وعلما برلعنت كاحكم                         |
| 271 | ند کوره گنا هول پر در دناک عذابات               |
| arm | آخریبات                                         |



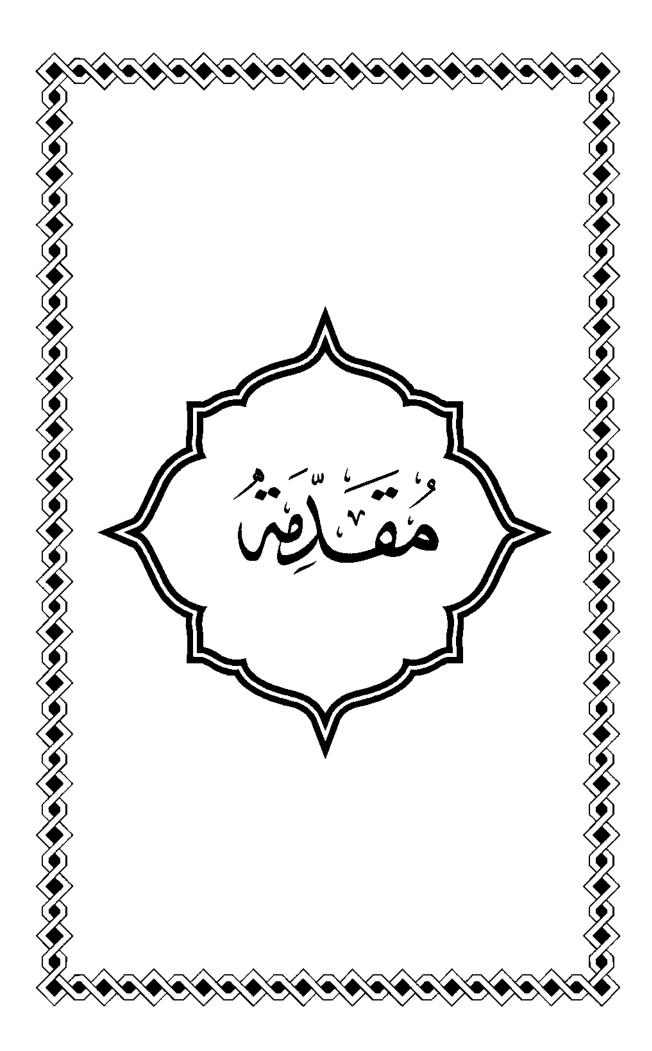



#### بيتمالة والتخاليج فأي

# مُفْرِينَ

الُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ ، أَمَّا بَعُدُ: الله تإرك وتعالى كِفْضل وكرم سے اور اینے مشائخِ کرام و اساتذ ہُ عظام کی توجہات سے، بالخصوص حضرت اقدس مرشدی مسیح الامت: مولا نامسیح الله خان صاحب جلال آبادی علیه الرحمه ،حضرت اقدس مرشدي مولانا شاه ابرارالحق هردوئي صاحب عليه الرحمه ،حضرت اقدس فقيه الاسلام: مولانا مفتى مظفر حسين صاحب سهار نيوري عليه الرحمه كي بركات سے راقم الحروف كي قلم سے متعدد كتب ورسائل اورمضامين ومقالات مختلف حالات ميں وقتاً فو قبا لکھے گئے تھے اور اپنے وقت پر شائع بھی ہوتے رہے ؛ کتب ورسائل تو کتابی صورت میں اورمضامین ومقالات بعض جرا کدو ماہناموں باا خبارات میں ۔جوشائع ہوئے ان میں سے اکثر کتب ورسائل کی اشاعت کی ذمے داری رفیق محترم حافظ محمد شرف الدين صاحب (مدرس شعبهٔ حفظ جامعه اسلاميه سيح العلوم) أٹھاتے رہے اور تقریباً پچیس سے زائدرسائل انھوں نے اپنی محنت وکوشش سے طبع کیے؛لیکن ان میں ہے بعض ایک ہی مرتبہ شائع ہو کرختم ہو گئے اور بعض دویا تین چار دفعہ حصیب کرختم ہو گئے ، نیزبعض ایسے بھی مضامین تھے، جواب تک کسی صورت میں بھی شاکع نہ ہو سکے تھے۔

بعض احباب و دوستوں کی خواہش واصرار ہوا کہان رسائل ومضامین ومقالات کو جمع کردیا جائے اور حسبِ عناوین ان کوتر تبیب دے دیا جائے ،توبیسب محفوظ بھی ہو جائیں گے اورلوگوں کے لیے استفادہ بھی آسان ہوجائے گا،میرےان احباب میں بالخضوص عزيزي مولانا محمد زبير احمد حفظه الله ( مدرس جامعه اسلاميه سيح العلوم ) اپني طالب علمی کے دور ہی ہےان کو جمع کرنے اور ان کی ترتیب دینے کا شوق وجذبہ رکھتے تھے، جب انھوں نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا، تو احقر نے ان کو اجازت دے دی اور ان مضامین کی تین قسمیں بنا کرتین مجموعے بنانے کا خیال کیا گیاہے: ا یک تو میرے شائع شدہ کتب ورسائل کا مجموعہ، دوسرے فقہی علمی مقالات کا مجموعہ اور تیسر ہےان مضامین کا مجموعہ جومختلف النوع اصلاحی وتربیتی ،ملی ومککی ، تاریخی وسوانحی اورتر دیدی و تقیدی وغیره عنوانات پر شمل اخبارات وجرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ زیر نظر مجموعہ پہلی تر تیب ہے، جس میں میرے شائع شدہ رسائل جمع ہیں۔ جو مختلف اصلاحی عنوانات برحسب ِضرورت وتقاضائے وفت لکھے گئے تھے، البته ان میں سے جو ضحیم ہیں اور وہ با قاعدہ کسی کتب خانے سے طبع بھی ہور ہے ہیں ،ان کواس میں شامل نہیں کیا گیا۔

عزيز گرامي مولا نازبيراحمه سلمه نے محنت سے ان کوجمع بھی کیا اور پھران کی ترتیب کا کام بھی نہایت سلیقے سے انجام دیا؛ نیز آیات کے حوالے اور ان پر اعراب اور احادیث کے حوالجات کی شختیق ، کتابت کی اغلاط سازی تصحیح وغیرہ امور کی نگہداشت میں نہایت عرق ریزی سے کام کیا اوراس سلسلے میں میرے دوسرے عزیز مولانا محمد یاسین حفظہ اللہ (مدرس جامعہ سے العلوم) نے بھی ان کا بھر پورتعاون کیااوراصل سے ٹیپ شدہ موادکوملانے اور ان کی اغلاط سازی میں نہایت مستعدی کے ساتھ لگے رہے۔ اس موقع برمیرے ان عزیز ان کاشکریہ ادانہ کرنا نا سیاسی ہوگی ،جن کی لگا تار

مــقده

مخت وتوجہ کے نتیج میں میری بیکاوشیں منظر عام پرآئیں اور لوگوں کے لیے ان سے
استفاد ہے کا راستہ آسان ہوا؛ ایک مصنف کی یہی سب سے بڑی خواہش و تمنا ہوتی
ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں وہ دیکھے اور لوگ اس سے استفادہ
کریں؛ تا کہ لکھنے کا مقصد بورا ہو۔ ان حضرات نے میری اس خواہش کی تحکیل میں سعی
کی ہے، اللہ ان دونوں کو اپنے شایان شان جزا و بدلہ عطا فرمائے اور ان کو دینی ، علمی
وملی لحاظ سے بھی اور دینوی وظاہری اعتبار سے بھی خوب ترقیات سے نواز ہے۔ آمین
اس موقع پر میرے ایک اور کرم فرما عزیز القدر جناب مولانا آصف اقبال
صاحب عمری (مدرس جامعہ اسلامیہ سے العلوم) کا ذکر نہ کرنا نہایت ناسیاسی کی بات
ہوگی، جضوں نے وقا فو قا ان مضامین کو جمع کرنے اور بھی ان کو کمپیوٹر سے ٹیپ کرنے
موگی، جضوں نے وقا فو قا ان مضامین کی حفاظت کا کام بھی فرمایا ، میں ان کے ت
کی خدمت بھی انجام دی اور ان مضامین کی حفاظت کا کام بھی فرمایا ، میں ان کے ت
میں بھی دعا گوہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو شرف قبول بخشے اور انھیں علمی وعلی کمال سے
میں بھی دعا گوہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو شرف قبول بخشے اور انھیں علمی وعلی کمال سے
میں بھی دعا گوہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو شرف قبول بخشے اور انھیں علمی وعلی کمال سے
میں بھی دعا گوہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو شرف قبول بخشے اور انھیں علمی وعلی کمال سے
میں بھی دعا گوہوں کہ اللہ ان کی خدمات کو شرف قبول بخشے اور انھیں علمی وعلی کمال سے

آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالی اس حقیر خدمت کوشرف قبول عطا کرے اور میرے لیے اس کو ذخیر ہ نجات بنائے اور استفادہ کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے حق میں ،میرے والدین کے حق میں اور میرے اسا تذہ ومشائخ کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہیں۔ فقط

محمرشعیب اللّٰدخان (مهتم جامعه اسلامیه شیخ العلوم، بنگلور) ےا/محرم/۱۲۲۱ ہجری ۲/فروری/ ۲۰۰۷ عیسوی

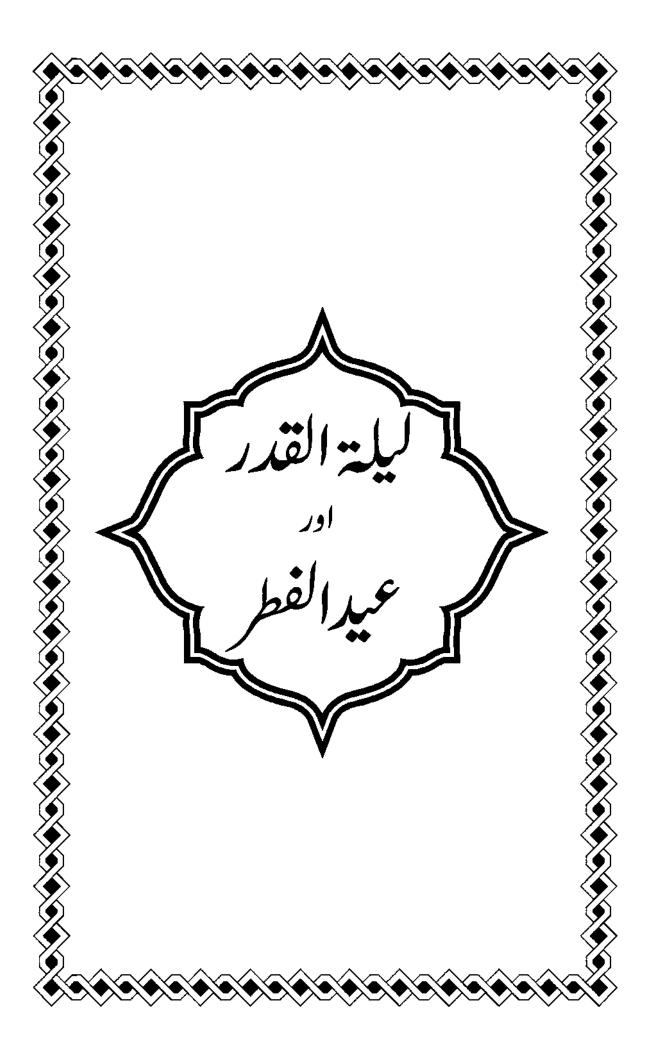





# 

# حرف آغاز

زیرِنظررسالہ میرے چندمضامین کا مجموعہ ہے، جو 'لیلۃ القدراور عیدالفط''
سے متعلق مختلف اوقات میں اخبارات کے لیے لکھے گئے تھے۔
روز ناموں کی زندگی جیسا کہ شہور بھی ہے اور معلوم بھی ، ایک دن کی ہوتی ہے ، اس کے بعدان میں آئے ہوئے مضامین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی الا ماشاء اللہ اس کے بعدان میں آئے ہوئے مضامین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی الا ماشاء اللہ اس لیے خیال ہوا کہ ان مضامین کو یک جاکر دیا جائے ؛ تاکہ ان سے استفادہ کا سلسلہ جاری رہے اور کا تب مضامین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی شرف قبول عطافر مائے اور بندے کے لیے صدقہ کاریہ بنائے۔

فقط محمد شعیب الله خان مفتاحی مهتمم جامعه اسلامیه شیخ العلوم، بنگلور

#### بشالفالخالخيل

# ليلة القدر-اس كي حقيقت اورخصوصيات

لیلۃ القدر کی فضیلت وعظمت پرقر آن پاک واحادیث شریفہ، آثار صحابہ واقوال علما وصوفیا سب کے سب متفق و یک زباں ہیں اور تمام کے تمام اہل اسلام بھی ہر دور میں اس کی عظمت و برزرگ کے قائل رہے ہیں، قرآن پاک میں توایک مستقل سورت میں اس کی عظمت و برزرگ کے قائل رہے ہیں، قرآن پاک میں توایک مستقل سورت 'لیلۃ القدر' کے عنوان سے موجود ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

﴿إِنَّا أَنُولُنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ. وَمَا أَدُرُكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ. لَيُلَةُ الْقَدُرِ لَيُ لِلهِ الْفَدِرِ خَيْرٌ مِن أَلُفِ شَهْدٍ. تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِن أَلُفِ شَهْدٍ. تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ مِنْ كُلِّ اَمْدٍ. سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُدِ. ﴿ (الْفَنَلَا : ٣٠) مِن لَامِ هِي حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُدِ. ﴿ (الْفَنَلَا : ٣٠٠) واتارا أنه لية القدرائية القدرائيك بزار مهينول سے افضل ہے كہ لية القدركيا چيز ہے؟ لية القدرائيك بزار مهينول سے افضل ہے، اس (رات) ميں فرشتے اور روح (جرئيل) اپنے رب كے هم سے اتر تے ہيں بركام پر ، سلامتی ہے بيرات شج كے نكلنے تك ۔ سے اتر تے ہيں بركام پر ، سلامتی ہے بيرات شج كے نكلنے تك ۔ اس ميں لية القدر كے متعلق جارباتوں كاذكر ہے:

- (۱) بیرکهاس رات قرآن نازل موار
- (۲) میرکه میرات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔
- (٣) يدكهاس رات الله ك فرشة مع جبرئيل كے ہركام كے ساتھ نازل

ہوتے ہیں۔

(۴) یہ کہ بیرات مبح نکلنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔

احادیث بھی اس کی فضیلت میں متعدد آئی ہیں نیز حضرات صحابہ وعلمااور صوفیا کے اقوال بھی۔

## لیلة القدرامت محمریہ کے لیے مخصوص عطیہ ہے

حضرات مفسرین نے ﴿ سورہُ الْقَلَالَ ﴾ کی شانِ بزول میں متعددروایات نقل کی ہیں ،جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا بیہ عطیہ امت محمد بیہ کے ساتھ مخصوص ہے،کسی اور امت کواس سے مشرف نہیں کیا گیا۔

(۱) ابن ابی حاتم نے حضرت علی وعروۃ ﷺ سے قال کیا ہے کہ حضرت رسول کریم کانی لانیۃ لیزویٹ کی نے ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگوں کاذکر کیا، جضوں نے اسی برس تک اللہ کی اس طرح عبادت کی ، کہ بلکہ جھیکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، آپ حائی لانیۃ لیزویٹ کی نے ان چاروں کا نام بتایا کہ وہ حضرت ایوب، حضرت رکریا، حضرت دور من من بنی العجو زاور حضرت یوشع بن نون محلیم لالدلائ تھے، اس پر حضرات صحابہ کو تعجب ہوا، اس کے بعد حضرت جبرئیل ﷺ لینی لین لائی حاضر ہوئے اور رہی کیا کہ اے محمد صائی لائی قور کی عبادت پر تعجب کر مختر کی است ان افراد کی عبادت پر تعجب کر رہی ہے، کہ انھوں نے اس پر سی عبادت کی ، اللہ تعالی نے آپ پر اس سے بھی بہتر رہی ہے، کہ انھوں نے اسی برس عبادت کی ، اللہ تعالی نے آپ پر اس سے بھی بہتر یک امت ان تعجب کیا تھا۔ یہ س پر آپ نے اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ یہ س کر اللہ کے رسول صائی لائی گریٹ کی بہت مسرور ہوئے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ٨/ ٥٦٨ مروح المعاني: ١٣٢/٣٠ القرطبي: ١٣٢/٢٠

(۲) ابن المنذر، ابن الى حاتم اور بيه قى نے حضرت مجاہد سے روایت كى ہے، كہ ایک دفعہ اللہ كے رسول صَلَىٰ لاَهُ عَلَيْ وَسِلَم نے بنی اسرائیل كے ایک شخص كاذكر كيا، جس نے ایک ہزار ماہ تک اللہ كے راستے میں ہتھیار باند ھے ركھا (لیعنی برابر اسلی برس جہاد میں لگار ہا) اس پر مسلمانوں كو تعجب بھی ہوا اور اس كے مقابلہ میں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوئے، تو اللہ نے سور ہ قدرنا زل فر مائی۔ (۱)

امام ما لک رَحِمَیُ لُولِدُی کے قابل اعتاداہل علم سے روایت کی ہے، کہ رسول کریم صَالی لُالِهُ عَلَیْ وَسِی کُم کو پیچھلی امتوں کی عمریں بتائی گئیں (کہ بہت لبی لمبی ہوتی تھیں)، یہ د کیھ کرآپ کو اندیشہ ہوا کہ پیچھلی امتیں طول عمر کی وجہ سے جو بہت سارے مل کرسکی ہیں، میری امت اسے عمل (عمر کم ہونے کی وجہ سے) نہ کرسکے گی، تو اس پر اللہ نے آپ کولیلۃ القدر عطافر مائی اور اس کوایک ہزار ماہ سے بہتر قرار دیا۔ (۲)

اس سلسلے میں اور بھی روایات آئی ہیں ؟ مگریہ چند بھی کافی ہیں ، ان روایات میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے ؟ مگر حقیقت میں کوئی تعارض ہیں ؟ کیوں کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ ایسے کی واقعات کے بعد سور ہوتا تھا ریازل ہوئی اور ہرایک سے اس کا تعلق ہو، اسی لیے فسرین نے لکھا ہے کہ ایک آیت یا ایک ہوئی والقی کا القی کا الحقی کے متعدد شان نزول ہوسکتے ہیں۔

غرض معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر ایک خاص عطیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کوعطا فر مایا ہے۔

### لیلة القدر کے عطیہ کا مقصد؟

اب سوال بدیدا ہوتا ہے اور بیسوال بالکل فطری بھی ہے کہاس امت کوخصوصیت کے

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد:۲/۲۷۷، الدرالمنثور:۸/۵۲۸، وغيره.

<sup>(</sup>٢) المؤطأ للإمام مالك:٩٩

ساتھ بیظیم وبابر کت عطیہ (لیلۃ القدر) کس مقصد سے دیا گیا ہے؟

اس کا جواب اوپر ذکر کی گئی روایات سے اجمالاً بیمفہوم ہوتا ہے کہ اس عطیہ خداوندی سے مقصود بیہ ہے کہ اس عطیہ خداوندی سے مقصود بیہ ہے کہ اس عمل سے بچھلی اُمتوں کے ان حضرات کا تواب حاصل رہے اور ایک رات کے اس عمل سے بچھلی اُمتوں کے ان حضرات کا تواب حاصل کر لے، جفوں نے استی استی برس اللہ کی عبادت واطاعت میں زندگی بسر کی ہے۔

اور نبی کریم صَلَیٰ لاَفِنَ اِلْمِرِی سِنَم کی تر غیبات وتلقینات سے بھی بہی معلوم ہوتا اور نبی کریم صَلَیٰ لاَفِنَ اِلْمِرِی ہِ اللہ کے عبادت میں اشغال وانہاک ہونا چا ہیے۔ چناں چہ اللہ کے بہی صَلَیٰ لاَفِنَ اِلْمِرِی سِنَم نے فرمایا کہ:

﴿ من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذبه. ﴾ (١)

(جس نے ليلة القدر ميں ايمان كے ساتھ اور تواب كى نيت سے قيام

كيا (يعنى عبادت كيا) اس كے تمام پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہيں۔)

اس حديث سے ليلة القدر ميں عبادت واطاعت كى طرف رغبت دلائى گئ ہے

اور يہ ظاہر ہے كہ رغبت اسى ليے دلائى جاتى ہے كہ يہ كام اس موقع پر كرنے كا

ہوتا ہے۔ معلوم ہوا كہ يہ عبادت واطاعت كى رات ہے، اس كے علاوہ ايك حديث ميں آيا ہے كہ حضرت عائشہ صديقہ ﷺ نے نبى كريم صَلَىٰ لاَلَا عَلَيْ وَلِيَكُمُ سے يو چھا

كما گر ميں ليلة القدركو يا وَل تواس ميں كيا كہوں؟ فرمايا كہ يہ دعا كرو:

﴿ اَللّٰهُ مَّ إِنَّكَ عَفُونٌ تُحِبُ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَا . ﴾ (٢)

﴿ اَللّٰهُ مَّ إِنَّكَ عَفُونٌ تُحِبُ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَا . ﴾ (٢)

﴿ اَللّٰهُ مَّ إِنَّكَ عَفُونٌ تُحِبُ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَا . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۳۲، مسلم: ۲۲۸، الترمذي: ۱۹۷، النسائي: ۲۵۲ أبو داو د ۱۲۵:۱، أحمد: ۲۹۷۹

<sup>(</sup>٢) التومذي: ٣٨٣٥، ابن ماجه: ٣٨٨٠، أحمد: ٢٣٢١٥

اس سے بیمعلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں ایک کام اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے،جس میں عاجزی واکساری ،انا بت وتوجہ الی اللہ کے عنا صرشامل ہوں ،ان مقاصد کے لیے ہمیں لیلۃ القدر عطافر مائی گئی ہے۔

#### قدر کے تین معنے

لیلة القدر کولیلة القدر کیوں کہتے ہیں؟ علمانے اس کی تین وجوہات بیان کی ہیں، اور یہ تین وجوہ دراصل قدر کے تین معانی کے اعتبار سے پیدا ہوگئے ہیں۔
قدر کے عربی میں تین معانی بیان ہوئے ہیں (۱) عظمت: جیسے کہا کرتے ہیں کہ باپ کی قدر کرولیعنی اس کی عزت وعظمت کرو (۲) تقدیر (۳) تنگی: جیسے قرآن میں فرمایا ﴿ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ دِزْقُهُ ﴾ (جس کا رزق تنگ کردیا گیا)۔
ان تین معانی کے لخاظ سرایا تا اقدر کر بھی تین معنی ہو گئے اور پھر سرمعنی ہر

ان تین معانی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کے بھی تین معنی ہو گئے اور پھر ہر معنی پر اس کی مختلف تو جیہات بھی فر مائی گئی ہیں اور ابن الجوزی نے پانچ معنے بیان کیے ہیں، مگروہ ان ہی تین میں منضم ہوجاتے ہیں۔(۱)

## ليلة القدركي بهلي توجيه

چناں چہ قدر کے پہلے معنی عظمت وعزت کے ہیں ،اس لحاظ سے لیلۃ القدر کے معنی عزت وعظمت والی معنی عزت وعظمت والی رات کے ہوئے ،اب رہا یہ سوال کہ اس کوعزت وعظمت والی رات کیوں کہا گیا؟ بعض علما فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قابل قدر کلام ،حضرت جبریل جیسے قابل قدر فرشتے کے ذریعے ، نبی کریم صَلیٰ لاَیہَ عَلیٰ وَرَسِنَمُ کَلام ،حضرت جبریل جیسے قابل قدر فرشتے کے ذریعے ، نبی کریم صَلیٰ لاَیہَ عَلیٰ وَرَسِنَمُ کَلام ،حضرت جبریل جیسے قابل قدر فرشتے کے ذریعے ، نبی کریم صَلیٰ لاَیہَ عَلیٰ وَسِنَمُ کَلام ،حضرت جبریل جیسے قابل قدر وَرُت والی رات کہا۔

<sup>(</sup>۱) زاد المسير:۱۸۲/۹

بعض نے فرمایا کہ اس رات اللہ کے جلیل القدرور فیع القدر فرضتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں؛ اس لیے اس کوقدروالی رات کہا گیا بعض نے بیتو جیہ کی ، کہ چوں کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمت و ہرکت و مغفرت جیسی جلیل القدر روحانی نعمتیں نازل ہوتی ہیں؛ اس لیے اس کولیلۃ القدر فرمایا گیا ہے، اس بارے میں ایک تاویل ہے ہے کہ جوشی اللہ کی عبادت کے ذریعے اس رات شب بیداری کرتا ہے، وہ قابل قدر ولائق عظمت وعزت ہوجا تا ہے؛ لہذا اس رات کوقدروالی رات سے موسوم کیا گیا۔ (۱)

# قدر کے دوسر ہے معنی اوراس کی توجیہ

قدر کے دوسر ہے عنی تقدیر کے ہیں اور اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی وجہ تشمیہ بیہ ہے کہ اس رات میں اللّٰہ کی طرف سے بندوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا اظہار فرشتوں پر کیا جاتا ہے، ابن حجر رَحِکُ اللّٰہ نَے '' فتح الباری'' میں لکھا ہے کہ بیہ بات صحیح سندوں کے ساتھ حضرت مجاہد ، عکر مہ، قادہ وغیرہ سے عبدالر زاق رحم ہے (اللّٰہ وغیرہ مندوں کے ساتھ حضرت مجاہد ، عکر مہ، قادہ وغیرہ سے عبدالر زاق رحم ہے (اللّٰہ وغیرہ منسرین نے روایت کی ہے۔ (۲)

علامہ نووی رَحَمُ اللّٰهُ نے لکھا ہے کہ علمانے کہا کہ لیلۃ القدراس رات کواس لیے کہا گیا کہ اس رات میں ملائکہ کے لیے بیکھ کردے دیا جاتا ہے کہ (انسانوں کا) رزق عمر، وغیرہ کیا اور کتنی ہے؟ جواس سال میں مقدرومقررہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿فِیهَا یُفُرَقُ کُلُّ اَمْرِ حَکِیْمٍ ﴾ (اللہ جَانَ مِی مقدرومقردہ میں تمام بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔) نیز (سُؤرَقِ القَدَلَ ) میں فرمایا کہ اس رات فرضة فیصلہ کیا جاتا ہے۔) نیز (سُؤرَقِ القَدَلَ ) میں فرمایا کہ اس رات فرضة فیصلہ کیا جاتا ہے۔)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۲۵۵/۴

<sup>(</sup>٢) فتح الباري:٢٥٥/٢

جبرئیل ﷺ لَیْکُالْیَدَالْوِلْ کے ساتھ اترتے ہیں، ہرامر کو بعنی فیصلہ کو لے کراور فیصلہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ فیصلوں کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا جاتا ہے اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی ووظیفہ انجام دیتے رہیں۔(۱)

# قدر کے تیسر ہے معنے کی توجیہ

قدر کے تیسرے معنی ہیں تنگی ،اس لحاظ سے لیلۃ القدر کو تنگی کی رات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شار فرشتے اس رات زمین پراُ تر نے ہیں اور فرشتوں کی کثرت کے نتیج میں اس رات زمین تنگ ہوجاتی ہے؛ اس لیے اس رات کولیلۃ القدر لیعن تنگی کی رات کہا گیا ، یا اس لیے اس کو تنگی کی رات کہا گیا کہ لیلۃ القدر کو مخفی کر دینے کی وجہ سے لوگوں پر پچھ دفت اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

### ليلة القدركب آتى ہے؟

یے عظیم ومبارک رات کب آتی ہے؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
علامہ ابن جمرعسقلانی رَحِکُ لُولِاً نُی نَے ' فتح البادی'' میں اس بارے میں چھیالیس
(۲۲) اقوال اور ان کے دلائل کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، جمہور علمانے اس سلسلے
میں جوفر مایا ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے
اور اس میں بھی طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

چناں چہ حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

( فلتمسو هافی العشر الاواخر . ) (۲)

(لیلة القدر کورمضان کے اخیرعشرہ میں تلاش کرو۔)

<sup>(1)</sup> شرح مسلم: ۱/۳۲۹

<sup>(</sup>٢) البخاري: ١٨٨٨، مسلم: ١٩٩٨، الترمذي: ٢٣١٨، أحمد: ١٣١٥٧

حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَاللہ عَلَیْ وَسِرَا مَا اللہ صَلَیٰ لَاللہ عَلَیْ وَسِرَا الله الله القدر من رمضان. » (جولیلۃ القدر کو تلاش کرنا جا ہے، وہ اس کو آخری وس (راتوں) میں تلاش کرے۔)(۱)

ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ سے حضور صَلَیٰ لَاِلَا اَلَٰ اِلَٰ کِیرَا اِلْمَ اَلَٰ کِیرِ اِللّٰہِ اَلٰہِ کِی ایہ ارشاد مروی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ در مضان میں آتی ہے؛ نیز ریہ بھی وار د ہوا ہے کہ آخری عشر ہے میں بھی وتر یعنی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ چنال چہ حضرت عاکشہ ﷺ سے روایت ہے :

«تحرواليلة القدرفي الوترمن العشر الأواخر من رمضان.» (حضرت رسول كريم صَلَىٰ الْفِلَةُ عَلَيْهِ وَمِنَ مَا يَا كَهَ اخْرَعْشُره مِينَ المُصَانَ اللهُ القَدركوتلاش كرو.) (٢)

پھربعض روایات میں ستائیس رمضان کی شب میں لیلۃ القدر ہونے کاذکر بھی آیا ہے۔
چناں چہ "ابو داؤ د "میں رسول اللہ صَلَیٰ لاَلَہُ عَلَیْہُ رَبِّنَہُ ہے۔ (۳)
اسی طرح بعض صحابہ سے بھی مروی ہے، چناں چہ حضرت ابی بن کعب ﷺ نے حضرت ابن مسعود ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جانتے ہیں، کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے اور یہ کہ وہ ستائیسویں رات میں ہوتی ہے اور بھرخود قسم کھا کرفرمایا کہ وہ بلا استشنا و بلا تخلف ستائیسویں رات میں ہوتی ہے ، پھرخود قسم کھا کرفرمایا کہ وہ بلا استشنا و بلا تخلف

<sup>(</sup>۱) البخارى: ١٨٥٤، مسلم: ١٩٩٠

<sup>(</sup>٢) البخاري:١٨٧

<sup>(</sup>٣) أبوداود :٨١١١

ستائیسویں میں ہوتی ہے۔(۱)

مگرچوں کہ دیگر روایات سے پتہ چتا ہے کہ ستائیسویں ہی میں یہ متعین نہیں ہے، چناں چہ ابن عباس سے 'بخاری' میں ایک قول: ستائیسویں کا اور دوسرا:
چوبیسویں کا مروی ہے، پھر علمانے ان کے اقوال کی تو جیہ وقطیق میں بھی لمبا کلام کیا ہے، پھر ''مسلم' میں آیا ہے کہ ایک آ دمی نے دیکھا کہ لیلۃ القدرستائیسویں میں ہے ، اس پر اللہ کے رسول صَلَیٰ لَافَةَ عَلَیٰ رَسِلُم نے فرمایا کہ مجھے بھی تمھاری طرح دکھایا گیا ہے، لہذا تم آخری عشر ہے میں سے طاق را توں میں اس کو تلاش کرو۔ (۲) اس میں اللہ کے رسول صَلیٰ لافَۃ عَلیٰ رَسِلُم نے یہ اللہ کے رسول صَلیٰ لافِۃ عَلیٰ رَسِلُم نے یہ اللہ میں اللہ کے رسول صَلیٰ لافِۃ عَلیٰ رَسِلُم نے یہ اللہ میں اللہ کے رسول صَلیٰ لافِۃ عَلیٰ رَسِلُم نے یہ اللہ میں تلاش کرو۔ معلوم اللہ القدر ہوئی ، پھر بھی فرمایا کہ آخری عشر ہے کی طاق را توں میں تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ دوسری را توں میں ہونے کا بھی امکان ہے؛ لہٰذا آخری عشر ہے میں تلاش جاری رکھنا چا ہے۔

ایک نبوی تنبیه

یہاں ایک اہم حدیث ذکر کرنا مناسب ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر کے سلسلہ میں تعین پراصرار بھی مناسب نہیں؛ بل کہ آخری عشرے میں تلاش کرنا اور اس تلاش کوجاری رکھنا مناسب ہے۔

حاکم نے" مستدرک" میں اور ابن ابی شیبہ نے"مصنف" میں حضرت ابوذر ﷺ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول صَلَیٰ لَائِدَ کِیادہ رمضان میں بھی رسول صَلَیٰ لَائِدَ کِیادہ رمضان میں بھی

<sup>(</sup>۱) مسلم :۲۲۲۱، أبو داو د :۱۰ کا۱، الترمذي :۲۳ ک

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۱۹۸۷

ہوتی ہے؟ آپ صَلیٰ لاَیہ عَلیْہِ رَسِنِکم نے فرمایا کہ ہیں؛ بل کہ رمضان میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیا کہ کیاانبیا جب تک زندہ ہوتے ہیں وہ رہتی ہے اور انبیا کے چلے جانے سے وہ بھی اٹھالی جائے گی یا قیامت تک رہے گی؟ فرمایا کہوہ قیامت تک رہے گی ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ رمضان کے کون سے حصے میں ہوگی ؟ فرمایا کہ اول یا آخری عشرے میں تلاش کرو؛ پھر آپ صَلَیٰ لِاَنْ عَلَیْهِ وَسِنْ لَم مَلَیٰ لِاِنْ عَلَیْهِ وَسِن بیان فرماتے رہے، میں نے فرصت کا موقعے غنیمت جانا اور عرض کیا کہ لیلۃ القدر ان بیس دنوں میں سے کون سے دن میں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ آخری دس دنوں میں اس کو تلاش کرواوراس کے بعد مجھ سے کچھ نہ یو چھنا، پھر آپ صَلَیٰ لاَفِدَ عَلَیْوَ سِلَم کچھاور بیان کرتے رہے، پھر میں نے فرصت کوغنیمت جانااور عرض کیا کہ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتا ئیں کہ وہ دس میں سے کون سی رات ہوتی ہے؟ اس پر آپ اس قدرغضب ناک ہوئے کہ نہاس سے پہلے مجھ پرآپ نے ایسا غصہ کیا اور نہ بعد میں اور فرمایا کہ اللہ اگر جاہے گا؛ تو تم کومطلع کردے گا آخری سات دنوں میں اس کو تلاش کرویه (۱)

حاکم نے اس کو ''مسلم'' کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں زیادہ کاوش اللہ کے رسول صَلَیٰ لاِئدَ اَ خری عشر میں زیادہ کاوش اللہ کے رسول صَلَیٰ لاِئدَ اَ خری عشر مے میں ایا کم آخری سات را توں میں لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھنا چا ہیے۔
لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا

اصل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، اولاً تو اسی میں کلام ہے کہ لیلۃ القدر کسی خاص و متعین تاریخ کوآتی ہے یا بھی کسی تاریخ کواور بھی کسی اور (۱) المستدرک للحاکم: ۱/۲۰۳/ ابن أبی شیبة:۲۵۰/۲

تاریخ کواوراس اختلاف کی بنیا دیدهدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَلِهُ عَلَیْورَ اِللّٰہِ کَا یہ کہ مجھے لیلۃ القدر کاعلم دیا گیا پھروہ اٹھالیا گیا۔ پوری حدیث ہیہ:

حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ نے فرمایا کہ دسول اللہ صَلَیٰ لاَللہُ عَلَیْ وَسِلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ وَسِلَم اللهُ الل

« خرجت الأخبركم بليلة القدرفتلاحى فلان وفلان فرفعت، و عسى أن يكون خيرا لكم، فلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. »

(میں اس لیے نکلاتھا کہتم کولیلۃ القدر کی خبر دوں ، فلاں اور فلاں
نے جھگڑا کیا ، تو بیا ٹھالی گئی اور شاید بہی تمھارے لیے بہتر ہے ، پس
(آخری عشرہ میں) نویں یا ساتویں یا پانچویں رات میں اس کو علاش کرو۔)(۱)

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۱/۰/۲۵، و رواه مالک عن أنس: ۹۸

#### 

«نَسِيتُهَاأُونُسيتُها.»(۱)

(میں اس کو بھول گیایا مجھ سے بھلادیا گیا۔)

اس سے بہ ظاہریہی مفہوم ہوتا ہے کہ اٹھا لینے کا مطلب ہے ذہن سے اس تعیین کا اٹھالینا اور بھلا دینا۔

بھلا دینے کا سبب

پھراس نسیان یا بھلا دینے کا سبب کیا ہوا؟ اس میں ایک بات تو وہی بیان ہوئی ہے جواو پرعرض کی گئی اور''بخاری'' و'' مو طامالک'' کی روایات میں اس کا ذکر ہے، کہ دوآ دمیوں کے جھڑ نے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا، ابن دحیہ نے لکھا ہے کہ بیددوآ دمی عبداللہ بن ابی حدر داور کعب بن مالک تھے، جبیبا کہ ابن حجر رُحَمُ اللّٰذِيُّ نِنْ اللّٰ کیا ہے۔ (۲)

اورمسلم شریف میں ایک دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرمانے ہیں کہرسول اللہ صَلَیٰ لائِمَ عَلَیْہِ وَسِلِمَ فَاللهُ عَلَیْهِ وَسِلِمَ فَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَسِلْمَ فَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَسِلْمَ فَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَسِلْمَ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلَیْهِ وَسِلْمَ عَلَیْهِ وَسِلْمِ عَلْمَ عَلْمِ وَسِلْمَ عَلَیْ عِلْمُ عَلَیْهِ وَسِلْمَ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلَیْهُ وَسِلْمَ عَلْمُ عَلَیْهِ وَسِلْمَ عَلَیْهِ وَسِلْمَ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلَیْهِ وَسِلْمَ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلْمُ وَسِلْمَ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلْمُ وَسِلْمُ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلْمُ وَالْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَیْهِ وَسِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَالْمُعِلّٰمُ عَلْمُ وَاللّٰمِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

« قال أریت لیلة القدر ثم أیقظنی بعض أهلی فنُسیتُها. » (۳) (مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھرمیر بے بعض گھر والوں نے مجھے بیدار کر دیا تو میں بھول گیا یا بھلا دیا گیا۔)

اس میں لیلۃ القدر کو بھول جانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ گھر والوں نے اٹھا دیا تھا،اب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ دوالگ الگ قصے ہوں کہ ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث میں

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۲۹/۱

<sup>(</sup>٢) فتح الباري:٣٢٨/٣

<sup>(</sup>m) مسلم :/۳۲۹

جولیلۃ القدر کو دکھائے جانے کا ذکر ہے، وہ خواب کا واقعہ ہواور اٹھائے اور بیدار

کرنے کے سبب سے بھلا دیا گیا ہو۔ اور حضرت عبادہ ﷺ اور انس ﷺ کی روایت
میں جولیلۃ القدر کے دکھائے جانے کا تذکرہ ہے، وہ بیداری کا واقعہ ہواور دوآ دمیوں
کے جھڑے کی وجہ سے بھول ہوگئ ہو، تو مطلب بیہ ہوا کہ آپ صَلیٰ لاَللہٗ لاَیٰوِکِنِمُ کو
دود فعہ اس کاعلم دیا گا اور ہر دفعہ ایک ایک سبب سے وہ علم اٹھالیا گیا اور دوسرااحتمال بیہ
ہے کہ ان دونوں احادیث میں ایک ہی واقعہ مذکور ہواور بید دونوں سبب ایک ہی وقت
میں پیش آئے ہوں، اس طرح کہ آپ کولیلۃ القدر کاعلم دیا گیا؛ مگرا کی تو گھر والوں
کے بیدار کر دینے ، پھران دوآ دمیوں کے جھڑے کی وجہ سے بھلا دیا گیا۔

الغرض اس سے معلوم ہوا کہ ان دواسا ہے کی وجہ سے بھلا دیا گیا۔

الغرض اس ہے معلوم ہوا کہ ان دواسباب کی وجہ سے لیلۃ القدر کاعلم اٹھالیا گیااور بیجی معلوم ہوا کہ جھگڑا نہایت بُری بلا ہے، جس کی وجہ سے ایک عظیم علم سے محروم کر دیا گیا۔

# ليلة القدر كوفقى ركضے كى حكمت

مگرلیلة القدر کومخفی کر دینا اوراس کی تعیین کاعلم اٹھالینا یا خودتعین ہی کا اٹھالینا،
بڑی حکمت و صلحت پرمنی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَفِهُ لَاِیُوسِکُم نے فر مایا:
﴿ عَسلٰی أَن یکون خیرًا لَکُمُ . ﴾ یعنی لیلة القدر کا علم اٹھا لیا
جانا، امیدہے کے محمارے لیے بہتر ہوگا۔

ابسوال یہ ہے کہ اس میں خیریت کا کونسا پہلو ہے اور وہ کیا حکمت ومصلحت ہے؟ ابن حجرعسقلانی مُرحَکُ ُلاِلْمُ نے حضرات علما کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:
''لیلۃ القدر کے چھپا دینے میں یہ حکمت ہے کہ اس کی تلاش وجستجو میں میں جاہدہ اور سعی کی جائے اور اگر اس کو متعین کر دیا جاتا ، تو اسی ایک

رات يراقتصاركرلياجا تا\_(١)

خلاصہ بیہ ہے کہ لیلۃ القدر کو چھپادیئے سے بیافائدہ ہوا کہ اس کو پانے کے لیے لوگ محنت ومجاہدہ کریں گے اور نہ صرف ایک رات بل کہ پوراعشرہ اخیرہ شب بیداری اور عبادت و اطاعت خداوندی میں گذاریں گے، اگر لیلۃ القدر کو متعین کر کے بتا دیا جاتا، تو صرف اسی ایک رات میں لوگ عبادت کرتے۔

دوسری حکمت اور مصلحت ہے ہے کہ اگرلیلۃ القدر کو ظاہر کر دیا جاتا اور پھر بھی ہم سے اس میں عبادت میں کمی وکوتا ہی ہوتی اور غفلت اندیشی کا ظہور ہوتا تو، اس عظیم نعمت کی کھلی ناقدری کی وجہ سے عذاب کے مستحق قرار پا جاتے، اب اللہ نے اس کو چھپا کر بیکرم فر مایا کہ اس میں کوتا ہی ہوجاتی ہے تو چوں کہ متعین طور پر معلوم نہیں اس لیے اس کو کھلی ناقدری میں شار نہیں کیا جاتا اور محروم ہونے کے باوجود مستحق عذاب قرار نہیں دیا جاتا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے۔

# ليلة القدركي يانج خصوصيات

﴿ مُنِوْرَةِ الْقَدَادُ ﴾ میں لیلۃ القدر کی پانچ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جس سے بیرات دیگرراتوں سے متاز ہوجاتی ہے اوراس کی حقیقت بھی ان سے واضح ہو جاتی ہے، یہاں ان کی تفصیل عرض کی جاتی ہے۔

#### نزول فرآن:

پہلی خصوصیت بیان کی گئی کہلیلہ القدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ﴿إِنَّا اَنُزَلُناهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدُرِ ﴾ دوسری جگه فرمایا ﴿ إِنَّا اَنُزَلُناهُ فِی لَیُلَةٍ مُّبَارَکَةٍ ﴾

(۱) فتح الباري:۲۲۲/۲۲

#### (ہم نے اس قرآن کومبارک رات میں نازل کیا ہے۔)

اس میں مبارک رات سے مراد جمہور علمائے تفسیر کے نز دیک لیلۃ القدر ہے،جسعظیم الشان رات میں بیظیم کلام نازل کیا گیا،اس کی عظمت و بزرگی کا کیا ٹھکانہ ہے، بیقر آن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے پروانۂ آزادی ہے،اللہ نے دنیامیں انسان کوتمام مخلو قات میں سب سے زیا دہ مکرم ومقدس بنا کر بھیجا تھا،اس کومسجود ملا تک بنا كر دنيا ميں روانه كيا تھا؛ مگريه دنيا ميں آ كرخود كو ذكيل وخوار كيا اور اينٹ و پتخر و درخت اور دنیا کی ذلیل سے ذلیل اور بے حقیقت چیزوں کی پوجاوغلامی میں مبتلا ہو گیا،اللہ نے حضرات انبیا کے ذریعہاس کو بتایا کہ تیرا مرتبہ کیا ہے؟ تو تنجرو حجر کے سامنے سجدہ کرنے نہیں ہٹمس وقمر کی بوجا کرنے نہیں، ہواؤں اور دریاؤں کی غلامی کے لیے نہیں؟ بل کہ تو تو ان سب مخلوقات کواپنا غلام ومحکوم بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تواگر کسی کا غلام ہوسکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ہستی ہے، اخیر میں یہی پیغام لے كرنبى آخرالز مان حضرت محد صَلَىٰ لاَيْهَ عَلَيْهِ وَسِلَم تَشريف لائے اور آپ پر الله كابيہ کلام نازل فر مایا گیا، جس میں انسان کواس کا مرتبہ ومقام بتا کر دنیا کی تمام طاقتوں ہے آزادی بخشی گئی ہے، باطل معبودوں کی غلامی سے نجات کا سامان کیا گیا ہے اور تمام مخلوقات کااس کاغلام ہونا بیان کیا گیا ہے ہمس وقمر کی تسخیر آخرا نسان کے لیے جو کر دی گئی، اس کا آخر مطلب ہی کیا ہے؟ یہی کہ بیرسب تیرے غلام ہیں تو کسی کا غلام نہیں، تو صرف اللہ کا غلام و بندہ ہے، یعظیم الثان آ زادی کا بروانہ ( قرآن مجید)اسی لیلة القدر میں نازل کیا گیا،تو گویا بیرات انسان کا یوم آزادی ہے،غرض بیہ کہاس رات میں بیے ظیم کلام نازل فر ما کرانسا نبیت برخدا نعالیٰ نے بےانتہا کرم فر مایا اوراس کا ذکراس آیت میں کیا گیا۔

#### هزار مهینوں سے افضل:

لیلۃ القدر کی دوسری خصوصیت ہے ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
اس کا مطلب ہے ہے کہ اس ایک رات میں نیکی اور عبادت کرنا، ایک ہزار مہینوں میں
عبادت و نیکی کرنے سے افضل ہے، علانے لکھا ہے کہ جوشخص ہے چاہے کہ میں ایک
ہزار ماہ تک عبادت کرنے کا ثواب پاؤں، تواس کوچا ہیے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرے،
ایک ہزار مہینوں کا حساب لگایا جائے تو (۸۳) تراسی برس چار مہینے ہوتے ہیں۔
جند فو ایکہ

ایک بیر کہ لیلۃ القدر جس طرح افضل ہے، کیا اس سے متصل دن کو بھی یہی آنے والا دن بھی اسی طرح افضل ہے اور جمہور علمانے فرمایا نہیں ، یہ فضیلت صرف رات کوحاصل ہے،البنة رات کی طرح دن میں بھی عبادت میں سعی وکوشش بہتر ہے۔ دوسرے سے کہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے بالیلۃ القدراس سے بھی افضل ہے؟ ظاہرِ قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بدرات تمام راتوں سے افضل ہے؛حتی کہ جمعہ کی شب ہے بھی افضل ہے، نیز اس رات کو بیشرف حاصل ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو کسی اور رات کو حاصل نہیں ، نیز لیلۃ القدر میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، جب کہ جمعہ کی رات کے لیے بیہ بات نہیں ہےاوربعض علما (حنابلہ )اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کی رات لیلہ القدر سے افضل ہے؛ کیوں کہ جمعہ کے جوفضائل حدیثوں میں آئے ہیں ،ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ سیدالایام ہے،لہذا اس کی شب بھی سیداللیالی ہونا جاہیے، اس سلسلے میں ایک متوسط ومعتدل بات حنبلی عالم

ابوالحسن تیمی رَحِمَیُ لاِلْمُ سے منقول ہے کہ وہ لیانہ القدر جس میں قرآن نازل ہواوہ جمعہ کی رات سے افضل ہے اور اس لیانہ القدر کے بعد جو ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، اس سے جمعہ کی رات افضل ہے؛ مگر جمہور کے نزدیک لیلۃ القدر سب سے افضل ہے۔

تنسر سے یہ کہ عیدِ قربان کی رات کی فضیلت میں جوحدیثیں آئی ہیں، ان کی بنا پر بعض علمانے لیلۃ القدر پرلیلۃ النحر کو افضل قرار دیا ہے؛ مگر جمہور علمانے آیات قرآنیہ کے پیش نظراس کی تردید فرمائی ہے۔

#### نزول ملائك

لیلۃ القدر کی تیسری خصوصیت ہے کہ اس رات اللہ کے فرضے زمین پر نازل ہوتے ہیں ،قرآن میں ہے کہ اس رات میں فرضے اللہ کے حتم سے نازل ہوتے ہیں ،اس جگہ روح سے مرادا کثر علما میں فرضے اورروح اللہ کے حتم سے نازل ہوتے ہیں ،اس جگہ روح سے مرادا کثر علما کے نزدیک حضرت جرئیل ﷺ لیکھ لیکھ لیکھ فی اور بعض علمانے فر مایا کہ روح ایک عظیم فرشتہ ہے اگر وہ تمام زمین وآسانوں کونگل جائے تو ایک لقمہ ہوجائے گا۔ بعض نے فر مایا کہ روح سے فرشتوں کو بھی صرف فر مایا کہ روح وہ فرشتوں کو بھی صرف اسی لیلۃ القدر میں نظر آتی ہے اور بعض نے فر مایا کہ روح وہ فرشتے ہیں ، جو دیگر فرشتوں پر نگراں مقرر کیے گئے ہیں۔ (۱)

بیفر شنے دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ علامہ آلوی ترحکمُ الله فی این کے این کیا ہے:

"دیاس لیے آتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا جوثواب اللہ فی رکھا ہے یہاں آکراس کو پائیں ؟ کیوں نکہ لیلۃ القدر کا بیثواب دنیا میں مقرر ہے، لہذا وہ آسانوں سے از کریہاں آتے اور عبادات میں مشغول

<sup>(</sup>۱) روح المعاني:۲۲۵/۳۰

ہوکر تواب حاصل کرتے ہیں جیسے ہم میں سے بعض لوگ مکہ جا کرزیادہ تواب حاصل کرتے ہیں۔''

اور علامہ عصام الدین رَحِمُ گُلانُ گُنے فرمایا کہ بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرشتے یہاں اس لیے آتے ہیں، کہ لیلۃ القدر کو پالیں؛ کیوں کہ لیلۃ القدر آسانوں برنہیں ہوتی ،اللہ تعالی نے اس جگہ فرشتوں کے نزول کا ذکر کرکے انسانوں کو ترغیب دی ہے، کہ جب اللہ کے فرشتے آسانوں سے اس کو پانے یہاں آتے ہیں، نوتم یہیں رہ کرمحروم کیوں ہوتے ہو؟ لہٰذاتم بھی عبادت میں مشغول رہو۔

"روح المعانى" مين ايك حديث بحواله 'غنية الطالبين' ، نقل كى كى ب: ''لیلۃ القدر میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرئیل ﷺ لافِنَا لَیَا لَافِنَا سدرة المنتهی کے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ زمین برآتے ہیں اور ان سب کے ہاتھوں میں نور کی حجھنڈیاں ہوتی ہیں، یہفر شنتے ان حجھنڈیوں کو حیار مقامات برگاڑ دیتے ہیں، کعبہ اللہ کے باس، نبی کریم صَلَیٰ لفِنَهُ لَنِروسِنَم کی قبر کے باس، بیت المقدس کے باس اور کوہ طور کے باس، پھر حضرت جبرئيل عَلَيْهُ السِّلافِلُ حَكم دينة بين كهز مين يرمنتشر موجاؤ، پس یہ فرشتے منتشر ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔کوئی گھر،کوئی بچفر، کوئی کشتی نہیں جھوڑتے جہاں کوئی مومن بندہ یا مومنہ بندی ہو۔ سب جگہ چلے جاتے ہیں ؛ مگراس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا خنز مرہو، یا شراب ہو یا زنا کر کے کوئی نایا ک آ دمی ہو یا جاندار کی تصویر ہو، پہفر شتے اللہ کی شبیج و تقدیس بیان کرتے اور امت محمہ پیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب صبح ہو جاتی ہے؛ تو آسانوں کی

طرف چلے جاتے ہیں، (پھرآ گے چل کر ہے) اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں نے امت محمد میہ کے لیے میرے پاس ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کونہ کسی آئکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پراس کا خطرہ گزرا۔'(۱)

غرض بیاللہ کے فرشتے آسانوں سے آتے اورا مت کے لیے دعا کرتے اور استخفار کرتے ہیں، بیر بڑی عظیم خصوصیت لیلۃ القدر کی ہے۔

#### تقديرى فيصلون كالظهار

لیلة القدر کی ایک خصوصیت بیہ کہ اس میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے ،فرشتوں کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ چناں چہ فر مایا ﴿ مِنْ کُلِّ اَمْدٍ ﴾ اس کی تفسیر میں صاحب' دوح المعانی'' نے لکھا ہے:

" اي من أجل كل أمر تعلق به التقدير في تلك السنة الى قابل و أظهره سبحانه و تعالىٰ لهم. قاله غير و احد. "(٢)

(بیفرشتے نازل ہوتے ہیں ہراس امر کی وجہ سے جس کا تعلق اس سال سے آئندہ سال تک کی تقدیر سے ہواور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں پراس کوظا ہر کیا ہو، یہ بات بہت سے علمانے بیان کی ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق تقدیری فیصلے، جواس سال سے آئندہ سال تک کے لیے ہوتے ہیں، ان کوفرشتوں کے سیامنے طاہر فرما کران کے حوالہ کردیتے ہیں تا کہ دہ ان کا نفاذ کریں، ﴿ نَهِ فَا قَا اللّٰہِ اَلٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

<sup>(1)</sup> روح المعاني: ٢٢٥/٣٠

<sup>(</sup>٢) روح المعاني:٣٠/٢٢٧

﴿ فِيْهَا يُفُرَقُ كُلُّ اَمُرِحَكِيْمٍ ﴾. (اللَّهَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ (اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔) اس کی تفسیر میں حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رَحِمَهُ لُاللّٰہُ فرماتے ہیں: ''اس رات ( شب قدر ) میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے تھم (صادر) ہوکر طے کیا جاتا ہے (سال بھرکے معاملات جوسارے کے سارے ہی حکمت برمبنی ہوتے ہیں جس طرح انجام دینے اللہ کو منظور ہوتے ہیں، اس طریقے کومتعین کر کے ان کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کوکر کے ان کے سیر دکر دیئے جاتے ہیں۔'(۱) حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَهُ لاللهُ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''لعنی اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ کا فیصلہ ہماری طرف سے كياجاتا ہے، جس كے معنى حضرت ابن عباس في نے يہ بيان فرمائے ہیں، کہ بیررات جس میں نزول قرآن ہوا، یعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور، جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدرتک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں، کہکون کون اس سال پیدا ہوں گے، کون کون آ دمی اس میں مریں گے؟ کس کوکس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا؟ یہی تفسیر دوسرے ائمہ تفسیر حضرت قادہ ،مجاہد،حسن وغیرہم سے بھی منقول ہے۔''(۲) اویریدکھ چکاہوں کہ بیربات بہ تول ابن حجر؛ حضرت مجاہد، حضرت قیادہ، حضرت

<sup>(</sup>۱) بیان القرآن:۲۹۲/۲۹۸

<sup>(</sup>۲) معارف القرآن: ۵/۷۵۷

عکرمہ وغیرہم سے اسانید صیحہ سے مروی ہے۔

اس سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ لیلۃ القدر فیصلوں کی رات ہے اور اللہ کے فرشتے اس رات ان فیصلوں کو لے کر دنیا میں آتے ہیں۔

#### ایک شے کا جواب

یہاں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ شب برات کے سلسلے میں مشہور ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔

جواب بیہ ہے کہ شب برات میں فیصلوں کا ہونا بھی بعض احادیث میں واردہوا ہے اوران میں سے اکثر روایات اگر چیضعیف ہیں؛ تا ہم ان سب کا مجموعہ قوی ہے، جیسا کہ میں نے اس کی تحقیق اپنے ایک رسالہ ' احکام شعبان وشب برات' میں کردی ہے اور ایک روایت ابن حجر رَحِکُ لاللّٰہ کے حوالے سے ' صالح للاحتجاج' ' میں بھی پیش کی ہے اور دونوں راتوں میں فیصلے ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ایک رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور ایک میں ان فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے۔

#### سلامتی کا نزول:

یا نچویں خصوصیت لیلۃ القدر کی ہہ ہے کہ اس رات کوسلامتی کی رات بتایا گیا ہے۔ ہے۔ فرمایا: ﴿ سَلامٌ هِبَي حَتْنَى مَطُلَعِ الْفَجُر ﴾

(بدرات مج طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔)

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں صرف سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ بیدرات شیطان کی اذبت سے سالم ہوتی ہے، یعنی اس میں شیطان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ وہ باہر نکل سکتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) روح المعانى: ۲۲۷/۳۰

بعض نے فرمایا کہ بیرات دوزخ اور قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات وسلامتی دینے والی ہے، وہ اس طرح کہ اس میں عبادت کرنے پرتمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، تو جوعبادت کرے گاوہ مغفور ہوگا اور جہنم سے محفوظ ہوگا۔

بعض نے فرمایا کہ اس رات اللہ کے فرشتے اہل اسلام کوسلام کرتے ہیں؛ اس
لیے اس کوسلامتی کی رات کہتے ہیں۔ یہ پانچ خصوصیات لیلۃ القدر کی ہیں۔
لیلۃ القدر اور اختلاف مطالع

یہاں پیشبہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہر جگہ ایک ہی وقت پر ہوتی ہے یا الگ الگ وقت کی وقت کر ہوتی ہے، اس شبہ کی بنیا داختلا ف مطالع ہے، کیوں کہ دنیا میں ایک وقت کی جگہ درات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہوتا ہے؛ نیز کسی جگہ فجر طلوع ہوجاتی ہے اور دوسری جگہ ابھی رات کا حصہ باقی رہتا ہے ۔ بعض جگہ رات داخل ہوجاتی ہے اور دوسری جگہ ابھی دن باقی رہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر سب جگہ ایک ہی وقت ہو؛ تو کسی جگہ رات کو ہوگی اور کسی جگہ دن کو اور دن کولیلۃ القدر کسے ہوسکتی ہے، وہ لیلۃ القدر نہ ہوئی بلکہ یوم القدر ہوا؟ اس پر حضرت علامہ آلوی ترجی گلائی نے روح المعانی میں طویل بحث کی ہے، زیادہ صاف بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہر علاقے میں اپنے ایپ وقت پر آئی ہے، زیادہ صاف بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہر علاقے میں اپنے التی وقت پر آئی ہے، ایک ہی وقت پر نہیں آئی ہمٹا کسی جگہ مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مخرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مغرب کا وقت نہیں آیا، تو میاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ انجھی مغرب کو ان کھوں کے دوسری کے دوسری کیا ہوگئی دوسری کے دوسری کیا ہوگئی اور دوسری کے دوسری کیا ہوگئی دوسری کی دوسری کیا ہوگئی دوسری کیا ہوگئی کیا ہوگئی دوسری کیا ہوگئی دوسری کیا ہوگئی کیا ہوگئی دوسری کی دوسری کیا ہوگئی دوسری کیا ہوگئی ک

## ليلة القدرمين كياكرنا جايي؟

لیلة القدرجس کی بیر ضیلتیں اور بڑائیاں بیان ہوئیں،ہمیں اس میں کیا کرنا

چاہیے؟ اس میں ایک کام بیرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔
حدیث میں ہے کہ جولیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان و تواب کی نیت کے
ساتھ؛ تواس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔(۱)
دوسرے بیکہ چوں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، اس کاعلم نہیں، لہذا اس کو تلاش کرنے
کے لیے اعتکاف کرے جیسا کہ اللہ کے دسول صَلَیٰ لاَلاَۃ عَلَیٰ وَمِعافی کا سوال کرے (۲)
تیسرے بیکہ اس کاعلم ہو جائے، تو اللہ سے بخشش ومعافی کا سوال کرے (۲)
بیالفاظ ہوں تو بہتر ہے:

﴿ اَللّٰهُمْ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَّا ﴾

(اسالله! تومعاف كرنے والا ہے، معافی كو پسند كرتا ہے، لہذا ہم كومعاف فرما۔

بعض علمانے بیفر مایا كه اس رات میں دعا كرنا سب سے فضل ہے۔ (والله اعلم)

دعا ہے كه الله تعالى ہميں اور سارے مسلمانوں كواس عظيم دولت سے مالا مال
فرمائے، آمین۔

(۱) البخاري:۳۳

(۲) الترمذي: ۳۲۳۵

#### بنتمالتهالتج الخيزا

# اسلامي عيد كاامتياز

الله تعالیٰ کی طرف ہے اہل اسلام پر جونعتیں ورحتیں مقدر ومقرر ہیں ،ان میں سے عیدالفطر اور عید الاضحیٰ کے دو دن بھی ہیں، جو اہل اسلام کی مسرت وخوشی اور فرحت وانبساط کے لیے عطا کیے گئے ہیں، ویسے تو ہر قوم اور ہرملت کے پاس عید کے دن مقرر ہیں اوران میں وہ خوشی مناتے ہیں ؛ مگر اسلامی عید، ایک خاص شان کی حامل ہے، جواس کودیگرا قوام ومِلل کی عیدوں اور تہواروں سے متاز کرتی ہے۔

اسلامي عيد كاامتياز

اسلامی عید کا سب سے پہلا امتیاز بہ ہے کہ ساری قومیں ، کھیل تماشے اور لہوو لعب کوعیدقر ار دینتے ہیں اوراسلامی عید میں خدا کی عیادت واطاعت اوراس کا ذکر و فكراصل ومقصود ہے۔ چناں چہا حادیث میں ہے:

«إن النبي صَلَىٰ (الْفَلَةُ لَيْهُوَالِيَهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ثم خطب الناس بعد فلما فرغ فأتى النساء فذكّرهن. ١٠) آب صَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسِلَم عيد ك دن سب سے بہلے الله ك حضور دوگانه بيش کرتے ، پھرلوگوں کودین وشریعت کے احکام سے آگاہ فرماتے ،مردوں سے فارغ ہوکرآ یعورتوں کو بھی وعظ ونصیحت فرماتے۔ایک دوسری حدیث میں ہے: «إن رسول الله صَائى لاَفِيهَ عَلَيْ وَسِكُم كان يكبّريوم الفطرمن حين يخرج

(۱) البخاري، ۱/۱۳۱۱

من بيته حتى يأتي بالمصلى. >(١)

آپ صَلَیٰ (اللّٰہ کی بڑائی و سے عیدگاہ جانے تک (اللّٰہ کی بڑائی و عظمت کے مظاہرے کے لیے) ''اللّٰہ اکبر،اللّٰہ اکبر،اللّٰہ اکبر، کی تکبیر بلند فرماتے۔
ان تمام باتوں کو مدنظر رکھیے تو اندازہ ہوگا کہ اسلامی عیدنام ہے،اللّٰہ کے سامنے سجدہ ریز ہوجانے ،اس کے احکام واوامر کی طرف توجہ کرنے اور متوجہ کرانے اور ان کی تعمیل سے کر بستہ ہوجانے اور اس کے ذکر میں سرشار رہنے کا۔
اس کے برخلاف، جا، ملی اقوام کی عید، محض کھیل تماشا اور من مانی رسومات و خرافات کا نام ہے۔

# مسلمانوں کی عیداللد کا عطیہ ہے

اوراس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کہاورلوگوں کی عیدیں اور تہوار، ان کے خودساختہ اصول اور من مانی رسوم کی پیداوار ہیں، اس کے پیچھےکوئی خدائی تھم و ہدایت موجود نہیں؛ اس کے بیچھےکوئی خدائی تھم و مدایت موجود نہیں؛ اس کے بیکس اہل اسلام کی عید خدا کی طرف سے مشروع ومقرر ہوئی ہے اور بہطور عطیہ و تحفہ عطافر مائی گئی ہے۔ چنال چہ '' ابو داؤد'' میں حدیث ہے:

«قدم رسول الله صَلَىٰ لَاللهِ عَلَىٰ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليو مان قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صَلَىٰ لَاللهِ عَلَىٰ لِاللهِ عَلَىٰ لَاللهِ عَلَىٰ اللهُ الله أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى و يوم الفطر».

(جب نبی کریم صَلیٰ لاَلاَ عَلیْمِ مِلیٰ لاَلاَ عَلیْمِ مدینة تشریف لائے ؛ تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ دودن عیدمناتے ہیں، جن میں خوب کھیلتے اور ناچتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ

<sup>(</sup>۱) الدار قطني:۲/۲۲

دودن کیا ہیں (جن میں تم خوشی مناتے ہو؟) انھوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جا ہیں۔ آپ جا ہیں، آپ جا ہیں، آپ جا ہیں، آپ علیہ السلام نے سے ہم ان دونوں دنوں میں (عیدمناتے) اور کھیلتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے تم کو ان سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ایک عیدالاضی اور دوسرے عیدالفطر۔)(۱)

اس حدیث میں غور سیجے کہ زمانہ جاہلیت کے ایام عید کی حقیقت، مدینہ والے صرف یہ بتا سکے کہ ہم جاہلیت کے زمانے ہی سے ان میں کھیلتے کو دیے آرہے ہیں، یہ عید کا خلاصہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھم خداوندی اور فرمان نبوی کی بنیا دیر نہ تھی، بل کہ من مانی عید تھی، اللہ کے نبی جَمَّا لَیْکُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْکُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْکُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْکُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْکُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْکُلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْکُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَم

تیسراا متیازیہ ہے کہ دیگرا قوام کی عیر محض ظاہری مسرت وخوشی کا نام ہے، اس
لیے وہ صرف کھانوں اور کیڑوں کی عمدگی ونفاست میں اپنی عیر سجھتے ہیں، اگر عمدہ کھانا
نہ ہواور عمدہ کیڑے نہ ہوں ، تو ان کی عید ، عید نہیں اور اہل اسلام کی عید نہ کھانوں
پرموقوف اور نہ کیڑوں کی محتاج اور نہ زیب وزینت کی طالب، وجہ بیہ ہے کہ ان کی عید
تو روح کو خوشی ومسرت کا پیغام دیتی ہے اور بیاللہ کی طرف سے رضا اور مغفرت کا
پروانہ ملنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ چناں چہ حدیث میں ہے:

عیدگاہ جانے والوں اور عید منانے والوں کواللہ تعالیٰ اس طرح لوٹاتے ہیں کہاللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) أبوداود: ا/ ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) مشکوة:۱۸۲

یہ ہےاصل خوشی ومسرت جو بندۂ مومن کوعید کے دن حاصل ہوتی ہے۔ اصل عید کیا ہے؟

اسی لیے حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ عیدتواس کی ہے، جس کے روز وں کواللہ نے قبول کرلیااور جس کی نفر مانی نہ کے قبول کرلیااور جس کی نماز کومنظور فر مالیااور ہروہ دن جس میں خدا کی نا فر مانی نہ کی جائے ، وہ عیدکا دن ہے۔(1)

اوربعض حضرات نے عید کی اصل وحقیقت کو بڑے عمدہ اسلوب میں بوں بیان کیا ہے:

ليس العيدلمن لَبِس الجديد إنما العيدُلمن اَمِنَ من الوعيد ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيدُ لمن تاب ولا يعود ليس العيد لمن تزوّد بزادالتقوى ليس العيد لمن تزوّد بزادالتقوى ليس العيد لمن ترك الخطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا

عداب سے نیج گیا۔اورعیداس کی نہیں جوء دی خوشبو سے معطر ہوگیا؛ بل کہ عیدات اس کی ہے جو، وعید و عذاب سے نیج گیا۔اورعیداس کی نہیں جوعود کی خوشبو سے معطر ہوگیا؛ بل کہ عیداس کی ہے جس نے تو بہ کیا اور پھر گناہ نہ کیا۔اورعیداس کی نہیں جس نے دنیوی زینت سے اپنے کومزین کرلیا؛ بل کہ عیداتو اس کی ہے جس نے تقوی کا توشہ تیار کرلیا۔اور عیداس کی نہیں جوسوار یوں پر سوار ہوا؛ بل کہ عیداس کی ہے جو گنا ہوں کوترک کردے۔)

ایک بزرگ نے اپنے شہر میں لوگوں کوعید کے دن کھیل کود کرتے اور رنگ برنگے کپڑوں میں گھومتے پھرتے دیکھااور وہ اس حال میں بھی علام الغیوب سے

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة:٩٣٣

ایک لمح بھی بے خبر نہ ہوتے تھے اور انھوں نے اس موقعے پرعید کی حقیقت سے متعلق میں جیب وغریب اشعار پڑھے: میر بجیب وغریب اشعار پڑھے:

الناس کلهم للعید قد فرحو ۱ وقد فرحت أنا بالواحد الصمد الناس کلهم للعید قد صبغوا وقد صبغت ثیاب الذل والکمد الناس کلهم للعید قد غسلوا وقد غسلت أنا بالدمع للکبد الناس کلهم للعید قد غسلوا وقد غسلت أنا بالدمع للکبد (سارے انسان عید کی خوشی منا رہے ہیں اور میں اللہ واحد الصمد سے خوش ہوں ،سارے لوگ عید کے لیے خوشبو کیں لگا کرآئے ہیں اور میں نے ذلت اور بدلی ہوئی رنگت والے کیڑوں کا رنگ لگا لیا ہے،سارے لوگ عید کے لیے غسل کر کے ہوں اور میں نے دل کوآنسو وں سے خسل دیا ہے۔ (۱)

غرض میہ ہے کہ اصل عید تو ان کو حاصل ہوتی ہے جنھوں نے عید کے دن اللہ کی طرف سے مغفرت ومعافی کا پروانہ حاصل کرلیا، نہ کہ ان کو جوصرف کپڑوں کی، کھانوں کی اور زیب وزینت کی فکر میں گے رہتے ہیں۔

### اسلامي عيدمين اشحاد كامظاهره

اسلامی عید جو ہماری روحانی مسرتوں اور شاد مانیوں کا سب سے بڑا موقعہ ہے، یہ ہرسال آتی اور اپنی بہار دکھا کر چلی جاتی ہے؛ مگراس کی طرف بہغور دیکھنے سے اور اس سلسلے کی تعلیمات پر توجہ دینے سے معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں ان مسرتوں اور شاد مانیوں کے ساتھا کی خاص پیغام بھی دیتی ہے۔

تھم بیہ ہے کہ عید کی نماز سارے شہروالے کسی ایک جگہ جمع ہوکر پڑھیں، اگر چہ ضرورت کے لیے بی بھی جائز ہے، کہ ایک شہر میں متعدد جگہ عیدا دا کی جائے، مگر بیایک

<sup>(</sup>١) بحو الدموع (مترجم):٢٩

ضرورت کی بناء پر ہے، ورنہ اصل تھم یہی ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہوں، کالے بھی اور گور ہے بھی، غریب بھی اور مالدار بھی، بادشاہ بھی اور محکوم بھی، او نچے طبقہ والے بھی اور خال کے بھی اور جاہل بھی، غرض بلاکسی تفریق واختلاف کے تمام سلمان ایک جگہ جمع ہوں، پھرایک اللہ کے سامنے، ایک نبی کے طریقہ پر، ایک امام کی متابعت واقتداء میں سب کے سب نمازادا کریں، نہ کوئی بندہ رہے نہ بندہ نواز، سب کے سب ایک ہی طریقہ کی صفول میں کھڑ ہے ہوں۔

یہ نمازعید کا پرشکوہ وحسین منظرا یک طرف حسن ترتیب وحسن عمل کی بناء پردعوت نظارہ دیتا ہے تو دوسری طرف اہل اسلام کے اتحاد و بکسانیت کے پرشکوہ مظاہرہ کی وجہ سے غیراقوام کے دلوں میں رعب و ہیبت پیدا کر دیتا ہے، یہ ہے عید کی مشروعیت کا ایک ایم ترین مقصد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مُرحکہ اللہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مقصد مقاصد شرع میں سے یہ ہے کہ ہرملت اپنی شان وشوکت اور اپنی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اسی طرح عید کو مشروع کرکے ان کی شان وشوکت و کثرت کا مظاہرہ کرایا جاتا ہے۔ (۱)

## عیدگاہ جانے اور آنے کی ایک عجیب سنت

اوریمی اتحاد وقوت وشوکت اور کثرت کا مظاہرہ ہے جس کے لیے نبی کریم صَلَیٰ لاَفِهُ عَلِیْوِرِ سِنَم نے بیطریقہ اور سنت اختیار فر مائی اور ہمارے لیے مشروع فر مائی کہ جب عیدگاہ جاتے تو ایک راستہ اختیار کرتے اور واپس آتے تو دوسرے راستے سے آتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة:۳۱/۲

<sup>(</sup>٢) البخاري:١/١٣١١

اس کی متعدد حکمتیں اور وجو ہات علماء نے بیان کی ہیں۔

ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جوابھی عرض کی گئی کہ جب ایک راستہ سے جا ئیں گے اور دوسرے سے آئیں گے اور استہ پر مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے اور اس سے اور اس سے کفار کے قلوب بررعب و دبد بہ قائم ہوگا اور مسلمانوں کی کثرت وشوکت اور ان کی قوت وطافت کا مظاہرہ ہوگا۔

### توجہ کے قابل

ابغورفر مائے کہ اسلام ہماری عید کے ذریعہ ہماری قوت وطاقت کا سکہ غیر اقوام پر بٹھادینا چاہتا ہے اور ہماری شوکت وعظمت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے مگر ہم آپس کے اختلافات اور معمولی باتوں پر ایک دوسر ہے کی مخالفت اور اختلافی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسر ہے کی تخالفت اور اختلافی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسر ہے کی تفسیق و تکفیر ، تو ہین و تذکیل کر کے اپنی ساری قوت وطاقت کو توڑنے میں مشغول ہیں اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ کرر ہے ہیں ، بلکہ بعض لوگ امت میں تفریق کرنے میں مشغول ہیں میں اتحاد کو توڑنے کی کوشش میں گے ہوئے ہیں ، اشتہارات میں تفریق کے ذریعہ فتنہ پروری میں گے ہوئے ہیں ، کسی کو کا فرکہ کر ، مرتد و زندیق کہ کہ کر لوگوں کے ذریعہ فتنہ پروری میں گے ہوئے ہیں ، کسی کو کا فرکہ کر ، مرتد و زندیق کہ کہ کر لوگوں کے دلوں میں بغض وعداوت پیدا کرنے میں گے ہوئے ہیں ، کسی مباحث اور مناظرہ کی وعوت دے کر اور کسی گالیوں اور دھمکیوں سے کام لے کر امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، ذرا اللہ کے لیے تو سوچو کہ بیکام امت کوکس قدر کمز ور کر رہا ہے۔

لہذاعید کے اس مبارک موقعہ پر ہمیں ہماری قوت وشوکت کا ،عظمت وطافت کا بھر پورمظا ہرہ کرنا چاہئے۔

#### فسطائنيت كاجواب

اتحاد کی راه اینائیں۔ (آمین بارب العالمین)

اور بیمتام فسطائی قوتوں اور طاقتوں کا جواب لا جواب ہے، بیان کی کمرتوڑ دےگا، ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دےگا، ان کے قلوب میں دید بہ ورعب بٹھا دےگا، آج ساری فسطائی طاقتیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف برسر پریکار ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مسلمان کمزور ہوں، ان کے در میان پھوٹ پڑجائے اور ان کی طاقت ٹوٹ جائے، ایسے موقعہ پرتو ہمیں چاہیئے کہ ہماری قوت وطاقت اور اتحادوا تفاق کا مظاہرہ کریں، عید کے ذریعہ ہمیں بہی سبق دیا گیا ہے ور نہ مض عبادت تو مسجدوں میں بھی ہوسکتی ہے۔
میں بھی ہوسکتی ہے اور گھروں میں بھی ہوسکتی ہے۔
اللہ کرے کہ ہمیں یہ سبق یا وہ وجائے اور ہم اسلام کی بلندی کی خاطر اتفاق و

#### بيهاله التخالخيل

# عبدكی تیاری اور بهاری بے اعتدالی

تمهيد

ابتدائے آفرنیش ہےاب تک برابراورنشلسل کے ساتھ روحانیت سے مادیت گرانے اور اس کومغلوب کرنے کی کوشش میں ہے اور جب تک روحا نیت کے دعویدار ،صرف دعویدارنہیں ؛ بل که درحقیقت روحانیت کے علم بر داربھی رہے ، ما دیت کوغالب آنے کا موقعہ نہ ملا، اور وہ ہمیشہ ایسے مواقع پر نا کام اور مغلوب ہی ہوئی اور رہی؛مگر جب روحانیت کے علم بر داریکے بعد دیگرےایئے اصلی مقام کی طرف کوچ کر گئے اورسوائے چند کے سب سے سب صرف دعویدار رہ گئے، جن کی زبانوں پرتو روحانیت کے گیت اور ترانے ہیں مگر دل اس کی حقیقت وعظمت سے خالی ، تو مادیت کو سراٹھانے اور نہصرف سراٹھانے ؛ بل کہ روحانیت پرچڑھ بیٹھنے کا بھی بھریورموقع مل گیا اور پھراس نے اس قدرغلبہ اور تسلط حاصل کرلیا، کہلوگ مادیت ہی کوروحانیت سمجھ بیٹھے۔ میں اس کی مثال میں عنوان کی مناسبت سے 'عید'' کو پیش کرتا ہوں ، کہ عید در اصل کیاتھی؟ اور آج ہم نے اس کا کیا تصور قائم کرلیا ہے، ہمار سے نز دیکے عید کپڑوں اور کھانوں بھیل ہتماشوں ،سیراور تفریح بازیوں کا نام ہے، جوسب کی سب مادی اور فانی چیزیں ہیں،جبکہاسلام عید کا جوتصور پیش کرتا ہے، وہ روحا نبیت سے ہم کنار کرتا ہے، پھر اس غلط تصور کے نتیجے میں کیا کیا ہے اعتدالیاں اور گمراہیاں پھیل رہی ہیں؟ بیا یک طویل الذیل داستاں ہے، میں اس مختصر تحریر میں ان ہی باتوں کی طرف کچھاشارے دینا چاہتا ہوں،اللہ تعالی مسلمانوں کو حقیقت کے بچھنے کی تو فیق عطافر مائے،آمین۔

### اسلامي عيركي حقيقت

سب سے پہلے یہ بھو لینے کی ضرورت ہے کہ اسلامی عید کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث سے اس پر بہ خوبی روشیٰ پڑتی ہے، ایک طویل حدیث میں ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے، تو حق تعالی شانہ فرشتوں کوتمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور فرشتے اتر کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑ ہے ہوجاتے اور پکار کر کہتے ہیں کہ اے امتِ محمد بیاس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطافر مانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کر دیتا ہے، پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نطتے ہیں، تو حق تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، جس نے پورا کام کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، کہ اس کا بدلہ ہیہ ہے کہ اس کی مزدور کی پوری دی جائے ، اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! گواہ رہوکہ میں نے رمضان کے روز ہے اور تر اور کے بدلے ان لوگوں کو اپنی رضا اور مغفرت عطا کردی ، پھر آخر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی بندوں سے فرماتے ہیں کہ اب تم بخشے بخشائے لوٹ جاؤمیں تم سے راضی ہوگیا۔ (۱)

اس حدیث پرغور کیجے کہ اس سے عید کی حقیقت کیا نکتی ہے:

پہلی بات اس سے بیمعلوم ہوئی کہ فرشتے اس دن پکار کر کہتے ہیں، کہ اپنے رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے اور بڑے گنا ہوں کو بھی بخش دینے والا ہے۔ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے اور بڑے گنا ہوں کو بھی بخش دینے والا ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عیدگاہ جانے والوں کو اپنی رضا اور

<sup>(</sup>۱) مشكوة :۱۸۱

مغفرت کا پروانہ عطا فر ماتے ہیں۔

مگریہ سب کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جنھوں نے رمضان میں کام پورا کردیا ہواورروز ہے اور تر اور کے کاا ہتمام کیا ہو، جبیبا کہ خود حدیث سے ظاہر ہے۔ ان سب باتوں کوملانے سے پتا چلا کہ عید دراصل رمضان کی طاعتوں اور نیکیوں کابدلہ دیئے جانے کا دن ہے اور وہ بدلہ دو چیز وں کی شکل میں ملتا ہے:

ایک بیرکہ گنا ہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔دوسری اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔اوراسی اللہ کی رضا مندی اور مغفرت پرخوش ہوجانے اور مسرت منانے کو عید کی خوش کہا جاتا ہے۔

علامهانورشاه تشميري رحمَيُ لللهُ كاارشاد

اسی حقیقت کوعلامہ انور شاہ کشمیری ترحمَگالالله نے بڑے بلیغ انداز میں پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

''عیدخوشی اور مسرت کا نام ہے اور اہل دنیا کے نزدیک ہر شم کا سرور وانبساط اور ہر طرح کی فرحت وابہ اج عید کے مترادف ہے؛ لیکن شریعت مقدسہ اور ملت بیضا کی نظر میں عید اس مسرت وخوشی کو کہتے ہیں، جونعمار تانی وکرم ہائے الہی کے شکر اور اس کے فضل وجود پر ادائے نیاز کے لیے کی جاتی ہے، دنیا خود فانی ہے اور اس کے باغ و بہار فانی؛ پھر اس پر کیا مسرت وانبساط؟ جس سرور کے بعدغم ہواور جس خوشی کے بعدغم ہواور اس کے باغ و جس خوشی کے بعدغم ہو، توایسے سرور کوعید کہنا ہی غلط ہے۔'(۱)

<sup>(</sup>۱) ملفوظات محدث كشميرى مُرْعِمَا اللَّهُ اللَّهُ ٢٥٢:

حاصل ہے کہ اسلامی عید تو اللہ کی عظیم نعمتوں جیسے رضا ومغفرت اور پھراس سے قبل نیکیوں کی تو فیق پرخوشی اور مسرت کا نام ہے، نہ کہ دنیا کی فانی چیزوں پرخوشی و مسرت کا نام ہے، نہ کہ دنیا کی فانی چیزوں برخوشی و مسرت کا نام ہے جاور تو چینے : کھانوں ، کپڑوں ، زیب وزینت کی چیزوں ، سیروتفر تک بازیوں کی خوشی ، بیا ہل دنیا کی اور مادیت پرستوں کی عید ہے اور روحانیت کے علم برداروں کی عید ، ان مادی وفانی چیزوں میں نہیں ، رضا ومغفرت کی روحانی نعمتوں میں ہے۔

### اسلامی عید کی تیاری

اس کے بعداب اس پر توجہ دینی ہے کہ اس عظیم الشان عید کی تیاری کیا اور کیسی ہونی جا ہیے؟ ظاہر ہے کہ اس کی تیاری اس طرح ہونا جا ہیے کہ رمضان مبارک کی نور بارگھ یوں اور مبارک ساعتوں کو اللہ کی رضا جوئی، خوف وخشیت الہی ،عبادت و طاعت ، جو دوسخاوت ، ذکر و تلاوت ، روزہ اور نماز ، تر اور کے و اعتکاف میں خرج کیا جائے اور تقویٰ وطہارت کی اسپرٹ اور روح اپنے اندر پیدا کر لی جائے ؛ تا کہ عید کے دن جب درگاہِ خداوندی میں حاضری ہو، تو محنتی مزدوروں میں ہمارا شار ہواور ہمیں پورا پورا اجر و بدلہ یعنی رضاوم عفرت کا پروانہ لی جائے اور ہم کام چور مزدوروں میں شار ہوکر مردود نہ ہوجا کیں۔

### عيدمخنتي مز دورول كابدله

کیوں کہاو پرجس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے،اس میں بیہ بات موجود ہے کہاللہ تعالی فرشتوں سے یو جھتے ہیں:

''اس مزدور کا کیا بدلہ ہے،جس نے کام پورا کیا ہو؟'' معلوم ہوا کہ بدلہ اس مزدور کو دیا جاتا ہے، جس نے کام کیا ہواور جس نے لا پروائی و غفلت شعاری کا مظاہرہ کیا ہو، وہ اس قابل ہی نہیں ٹہرتا کہ اس کو بدلہ دیا جائے، دنیا میں بھی بہی قاعدہ واصول جاری ہے، کہ مختی مزدور کو اجرت دی جاتی ہے؛ بل کہ زیادہ مختی ہو، تو اجرت کے علاوہ انعام بھی دیا جاتا ہے اور جومزدور کام نہ کرے، اس کو اجرت تو کیا دی جاتی بل کہ الٹاعتاب ہوتا ہے کہ کام کیوں نہ کیا؟

اسی طرح ہم سب مزدور ہیں اللہ تعالیٰ کے، رمضان میں ہم پر کچھ ذمے داری رکھی گئی ہے، اگر اس کو پورا کیا گیا تو اجرت وانعام ملے گا؛ ورنہ عتاب وعذاب ہوگا۔

عبد ہماری ذمے داری اور ڈیو ٹی

رمضان میں ہم بر کیا ذہے داری عائد کی گئی ہے؟

اس میں ایک ذے داری تو روزوں کی ہے، کہ اللہ نے روز ہ کوفرض قرار دیا ہے۔
دوسری ذے داری رات میں قیام یعنی تراوی کی ہے، جوسنت مو کدہ ہے۔ تیسرے
آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جوعلی الکفایہ سنت مو کدہ ہے۔ ان کے علاوہ نفلی طور پر
تلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ وغیرہ بھی ہیں۔ یہ تو کرنے کے کام ہیں۔ اور بعض کام ایسے
بھی ہمارے ذمے ہیں، جونہ کرنے کے ہیں: جھوٹ، غیبت، اڑائی و جھکڑا وغیرہ حرام
ونا جائز کا موں سے بچنا اور پر ہیز کرنا بھی لازم وضروری اور ہماری ذمے داری ہے۔
اگر کوئی شخص ان ذمہ داریوں کو نباہتا اور پورا کرتا ہے، تو وہ '' اللہ کا محنتی مزدور''
ہے اور عید کے دن بھر پور بدلہ پانے کا مستحق ہے اور جوشنص ان ذمے داریوں کو انجام
نہیں دیتا، وہ اس کا مستحق نہ ہوگا، کہ بدلہ دیا جائے کیوں کہ وہ محنتی مزدور نہیں ہے۔
حضرت علی بھی کا ارشا د

اسى بات كوحضرت على ﷺ نے فرمایا ہے، جس كو "نهج البلاعة" میں جو كه

آپ کے ملفوظات ومواعظ کا مجموعہ کہاجا تاہے،اس میں نقل کیا ہے۔ آپ نے کسی عید کے موقعے پر فر مایا:

﴿ إِنَمَا الْعِيدُ لَمِنَ قَبِلَ اللَّهِ صِيامَهِ، وَ شَكْرَ قَيَامَهُ، وَ كُلَّ يوم لايعصى الله فيه؛ فهو عيد. ﴾ (ا)

(عیدنواس کی ہے،جس کے روز وں کواللہ نے قبول فر مالیا ہواور اس کی نماز کومنظور کرلیا ہواور ہروہ دن جس میں اللہ کی نا فر مانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے )

معلوم ہوا کہ جس نے روز وں کاحق ادا کر کے ان کواس قابل بنا دیا، کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوں اور نماز وں کے حقوق کی رعابت کر کے ان کوالیا بنا دیا، کہ خداوند تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت سے نوازی جا نیں، تو عید کا دن اس کے لیے حقیق مسرت کا دن ہوگا، اسی طرح بندہ خدا کی معصیت و نا فرمانی کر کے خدا کو ناراض نہ کر ہے، تو ہراییا دن اس کے لیے عید ہے، جس میں خدا اس سے راضی ہے؛ ورنہ خدا کو ناراض کر کے اس کوکیا خوشی حاصل ہوسکتی ہے؟!

### حضرت حسن بصرى رَحِمَهُ اللَّهُ كاوا قعه

حضرت حسن بھری رَحِمَیُ لُولِنیُ عید کے دن جارہے تھے، کہ ایک جگہ چندلوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرح بنایا ہے تا کہ بند ہے طاعت وعبادت میں ایک دوسر ہے ہے آگے بڑھیں، پس ایک قوم آگے بڑھی اور ایک گروہ جیجھے رہ گیا۔ تعجب ہے ان پر جو ہنستے کھیلتے ہیں، اس دن میں جس میں بعض لوگ عبادت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے کا میاب ہو گئے اور بعض میں جس میں بھی وجہ سے کا میاب ہو گئے اور بعض لوگ جیجے رہ جان کی وجہ سے کی وجہ سے کا میاب ہو گئے اور بعض لوگ جیجے رہ جانے کی وجہ سے گھائے میں رہے، جب حقیقت سے پر دہ اٹھے گا؛ تو

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة :٩٣٣

مقبول لوگ خوش ہوں گے اور مردو دلوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔(۱)

حضرت حسن بھری رَحِمَّ اللِاِنْ نے ان جملوں سے اسی طرف اشارہ کیا ہے، کہ عید کے دن خوش تو اس کو ہونا جا ہیے جس نے رمضان میں بھاگ دوڑ کی ہواور طاعت وعبادت کر کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا ہو، اگر ایسانہیں کیا؛ تو پھر عید کا دن تے اور می کا دن ہے اور می منانے کا دن ہے؛ اس لیے کہ وہ انعام خداوندی سے محروم ہے اور محروم کیا خوشی منائے ؟

#### رمضان میں ہماری غفلت

حاصل یہ کی عیداصل میں اسی کی ہے، جور مضان میں طاعات وعبادات، ریاضات و عجابدات میں لگ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے؛ مگر افسوس کہ آج ہم نے دمضان مبارک میں بھی غفلت شعار یوں اور طاعت وعبادت سے بے عبتیوں کا وہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جو غیر رمضان میں ہوتا ہے؛ بل کہ اس سے بڑھ کریہ کہ رمضان کو دنیا میں زیادہ انہاک اور مشغولی کا مہینہ بنالیا ہے، اس لیے دیکھا جاتا ہے، کہ لوگ رمضان میں زیادہ کمائی کی فکر کرتے ہیں، جولوگ سال بھر روز انہ رات میں مرکبار ہے اپنی دکا نیس بند کر دیتے ہیں، وہ رمضان میں ۱۲ رہے؛ بل کہ بعض دو تین ہے تک اس میں مشغول رہتے ہیں، رمضان کی را تیں عبادت و طاعت کے نور سے فضا کو منور کرنے آتی ہیں؛ مگر یہاں بحل کے قموں سے باز اروں کی زینت کا سے فضا کو منور کرنے آتی ہیں؛ مگر یہاں بحل کے قموں سے باز اروں کی زینت کا سامان کیا جاتا ہے اور لوگ عبادات کو چھوڑ کر باز اروں کی سیر و تفری اور وہاں خرید و فروخت میں مشغول نظر آتے ہے اور اس میں خاص طور پر عورتوں کا بڑا حصہ فروخت میں مشغول نظر آتے ہے اور اس میں خاص طور پر عورتوں کا بڑا حصہ

<sup>(</sup>۱) کیمیائے سعادت: ۹۵، احیاء العلوم: ۱/۲۳۲

ہے اور بیسب پھھیدی تیاری کے عنوان سے کیا جاتا ہے۔ عید کے لیے ہماری تیاری کا حال

یہ تیاری کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ عمدہ لباس و پوشاک ، بہتر سے بہتر جوتے ،
اعلی ترین کھانوں کا انتظام یا ان چیز وں کی خاطر کمانے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی
فکر ، بعض لوگ ہر ہر چیز نئی خرید نے اور اعلی سے اعلی خرید نے کی کوشش کرتے ہیں اور
اسی میں سارا مہدینہ خرج ہوجا تا ہے ، جسیا کہ عرض کر چکا ہوں ، یہ عید کی تیاری نہیں
ہے۔ اسلام میں عید کی تیاری وہ ہے ، جس کو ابھی عرض کیا کہ عبادات وریاضات سے
تیاری کی جائے ، نیکیوں سے تیاری کی جائے ، صدقہ اور خیرات سے تیاری کی جائے
اور روحانی خوشی و مسرت کا انتظام کیا جائے۔

ہاں!اس روحانی مسرت کے اظہار کے لیے ظاہری طور پریٹے لباس و پوشاک اورعمدہ کھانوں کا اہتمام،اعتدال کے ساتھ کرلیا جائے تو حرج نہیں؛ مگراصل کی فکر کو چھوڑ کرصرف ان ہی کے بیچھے پڑجانا کوئی عقل مندی نہیں۔

# عيدالفطر

#### ا حادیث وفقہ کی روشنی میں

عیدالفط، اہل اسلام کی عظیم الشان عید ہے، جورحمتوں اور برکتوں کو لے کروارد ہوتی ہے، اگر چہ ہرقوم وملت کے پاس کچھدن ضرورا پسے ہوتے ہیں، جن میں وہ عید مناتے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اسلامی عید سب سے نرالی وعجیب ہوتی ہے؛ غیرا قوام کی عید بے حیائی و بے شرمی کے مظاہروں، مجر مانہ کھیل تماشوں اور غفلت شعاریوں پر مشتمل ہوتی ہے، جب کہ اسلامی عید خدا کی خوشنودی ورضا طلی کے جذبات سے پُر ہوتی ہے، بہترین اخلاق ویا کیزہ اوصاف کے مظاہروں پر مشتمل ہوتی ہے، انابت وتوجہ الی اللہ، للّہیت واخلاص، طاعت وعبادت، خشوع وضوع کی کیفیات سے معمور ہوتی ہے اور آپسی ہم دردی وغم خواری، محبت ومؤدت، صلدحی وحسن سلوک کی ضامن ہوتی ہے، اسی عید کے متعلق احادیہ وآثار ومؤدت، صلدحی وحسن سلوک کی ضامن ہوتی ہے، اسی عید کے متعلق احادیث وآثار اور فقہ اسلامی کی روشنی میں چندا حکامات کومر تب کیا گیا ہے اور سر سری مطالعہ سے جو روایات سامنے آئیں ان کو کھودیا ہے، اگر چہا حکامات اور بھی بہت سے ہیں۔

### اہل اسلام کے لیے عید کے دودن

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلیٰ (لِفَا بَعَلِیْوَمِیَا کُم مدینہ تشریف اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ الل

«إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهايوم الأضحى ويوم الفطر.» (۱)

(اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے ان دو دنوں کے بدلے دوسرے دن ان سے بہتر عطافر مائے ہیں: ایک:عیدالفطر، دوسرے:عیدالاضیٰ۔) معلوم ہوا کہ اہل اسلام کی عید کے بیدودن ہیں۔ایک عیدالفطر کا دن، دوسرے عیدالاضیٰ کا دن اور بیدودن تمام قو موں اور ملتوں کے ایام عیدسے بہتر وافضل ہیں، اس میں عید کے دن کے لیے خیر کالفظ استعال فر ماکراس طرف اشارہ فر ما دیا ہے کہ ان ایام میں ہر طرح کی بھلائی وخو بی خداکی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

# عید کے دن تجمل وزینت

حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَللہ عَلَیْ وَسِلَم عید کے دن لال جا در بہنتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) أبو داو د: ۱/۱۲۱ ، نسائی: ۱/۲۳۱ اس کی سند می جے بلوغ المرام: ۳۵

<sup>(</sup>٢) مجمع الزو ائد:١/٢٢١

کے کپڑے ہیں،ان کومت بہنا کرو! حضرت ابن عمروﷺ نے عرض کیا کہ میں ان کو دھودوں؟ فر مایا کنہیں بل کہان کوجلا دو۔(۱)

اور معصفر کپڑاعموماً لال ہی ہوتا ہے چناں چہ ' فتح الباری'' میں ہے: «فإن غالب مایصبغ بالمعصفر یکون أحمر. (۲)

بہ ہرحال حدیث بالاسے معلوم ہوا کہ عید کے دن زیب وزینت کا اہتمام کرنا چاہیے، مگراس میں غلونہ کریے، کہ صرف کیڑوں اور جوتوں کی فکر میں پڑارہے؛ بل کہا ہینے کپڑوں میں سے جوعمہ ہیں، ان کواستعال کر ہے جیسے حضرت ابن عمر کھنے کا معمول امام بیہتی نے بہ سند صحیح نقل کیا ہے، کہ وہ عیدین میں اپنے سب سے عمدہ وہمتر کپڑے نے نہ بن فرماتے تھے۔ (۳)

تنبیہ: عید کے دن نے کپڑے ہی پہننا چاہیے، اس کا کوئی ذکر احادیث میں نہیں ملتا ہے، احادیث وآ ثار صحابہ ہے؛ احادیث میں ملتا ہے، احادیث وآ ثار صحابہ ہے؛ نیز حضرات فقہا کی عبارات سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے عمدہ کپڑے پہنے، لہذا آج عام رواح جو ہو گیا ہے، کہ عید کے لیے نئے کپڑے ہی ضروری سمجھے جاتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا جا ہیں۔

عيد كے دن عسل كااستخباب

حضرت ابن عباس على المرحضرت فاكه بن سعد على سروايت ب: « كان رسول الله صَلَى للهَ عَلَى وَاللهِ عَلَى للهَ عَلَى للهَ عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) مسلم:۱۹۳/۲

<sup>(</sup>٢) فتح الباري:٣٠٥/١٠

<sup>(</sup>٣) فتح الباري:٢/٣٩٩

(رسول الله صَلَىٰ لَالِهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسِلَمَ عيد الفطر وعيد الأخىٰ كے دنوں ميں عسل فرما ماكرتے تھے۔)(ا)

فقہا کرام نے بھی لکھا ہے کہ عید کے دن عسل کرنامتحب ہے؛ اس کی ایک وجہ تو بہی ہے کہ اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَئِهَ الْمِرْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فقہا میں سے مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ عید کے دن عسل کو مستحب قرار دیتے ہیں اور احناف میں سے بھی بعض نے اپنی کتب میں اس کو مستحب شار کیا ہے۔ جیسے ' کنز اللقائق''، ''المنار "وغیرہ میں ہے اور جمہور علما حنفیہ کے نزدیک عسل عیدین سنت ہے۔ (۳)

اوراس كے ساتھ عطر وخوشبوكا استعال بھى مستحب ہے، جبيباكر ألفقه على الممذاهب ميں ہے كہ بير مالكيد، حنابلہ وشا فعيہ كے نزديك مستحب ہے اور حنفيہ كے نزديك سنت ہے۔ نزديك سنت ہے۔

عیدگاہ جانے سے پہلے تھجور کھانا

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے:

«كان رسول الله صَلَىٰ اللهُ صَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ صَلَىٰ اللهُ صَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

حتى يأكل تمرات. >>

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۹۳

<sup>(</sup>٢) قاله صاحب الهداية: ١٥٣/١

<sup>(</sup>٣) الفقه على المذاهب الأربعة: ١/٣٥٠

(رسول الله صَلَىٰ لاَفِهَ الْمِدَ مِن الله عيد الفطرك دن نهيس جاتے تھے، جب تك كه تحجور نه كھاتے تھے۔)(۱)

اور حضرت بریده ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلیٰ لاَفِهَ عَلَیْ وَسِنِهُمْ عَیدالفطر کے دن نہیں نکلتے تھے، جب کے دن نہیں نکلتے تھے، جب تک کہ نہ کھالیتے اور عیدالانٹیٰ میں کھاتے نہیں تھے، جب تک کہ عید کی نماز نہ بڑھ لیتے۔ (۲)

اورعیدالفطر میں کھا کر جانے کی حکمت رہے کہ کوئی شخص رہے نہ سمجھے کہ عید کی نماز تک روزہ لازم ہے اور بعض نے رہ فر مایا کہ اس میں رہ حکمت ہے کہ روزوں کے بعد جب عید کے دن روزہ نہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا، تو رہ بات مستحب قرار یا گی کہ اللہ

<sup>(</sup>۱) البخاري:۱/۱۳۰۱

<sup>(</sup>٢) الترمذي: ١٢٠/١ بلوغ المرام: ٣٣

<sup>(</sup>٣) فتح الباري:٢/٢٣٧

<sup>(</sup>٣) فتح الباري:٢/٣٢

کے حکم کی تغیل میں جلدی کرتے ہوئے کچھ کھالے۔ (واللہ اعلم)

افتباہ: عیدالفطری صبح عوام میں سویاں (شیرخور ما) پکانے کارواج ہے، اس کوضروری خیال کرنا اور عید کے دن اس کی خصیص والتز ام کرنا غلط ہے؛ حدیث سے تو تھجور کا ثبوت خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے، اگر میسر نہ آئے تو کسی اور میٹھی چیز کو استعال کیا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ شیرخور ما ہویا پچھاور؛ مگر شیرخور ما ہی کو مخصوص طور پر اہتمام والتزام کے ساتھ پکانامن گھڑت بات ہے، احقر نے اس مسئلے پراپنے رسالے اہتمام والتزام کے ساتھ پکانامن گھڑت بات ہے، احقر نے اس مسئلے پراپنے رسالے دمنکرات رمضان 'میں ذراتفصیل سے لکھا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

# عيدگاه جانے سے بل صدقه فطرادا كرنا

عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر بھی اداکرنا ضروری ہے، پہلے چند حدیثیں ملاحظہ سیجیے۔

(۱) حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَافِیہُ الْبِیْرِکِ کَمِ نے ایک صاع جو باایک صاع مجور کوصدقہ فطر میں ہر چھوٹے اور بڑے، آزاداور غلام برفرض کیا ہے۔(۱)

(۲) حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صَلیٰ لاللہ عَلیٰ کورنے کم کے زمانے میں تین قسم کی چیزوں سے صدقہ فطر ہم چھوٹے اور بڑے، آزاد وغلام کی طرف سے نکالتے تھے، ایک صاع کھجور، ایک صاع پیراور ایک صاع جو، ہم اسی طرح نکالتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ کھی نے فرمایا کہ گیہوں کا آ دھا صاع کھجور کے ایک صاع کے برابر ہے، حضرت ابوسعید کھی فرماتے ہیں: میں پہلے جسیا

<sup>(</sup>۱) البخاري:۱/۲۰۴۱،مسلم:۱/۱/۱۳۵۱ الترمذي:۱/۵/۱۱ النسائي:۳۲۲۱

نكالتا تفاوييا بي نكالول گا\_(1)

**عنائدہ** : پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ گھرکے ہر چھوٹے بڑے ،غلام وآزا دیر صدقهٔ فطرہے،البتہ نابالغ اولا د کی طرف سے خودان کے مال سے یا اپنے مال سے جب کہان کا مال نہ ہو، باپ ادا کرے گا اور بیجھی معلوم ہوا کہ تھجوریا جو کے حساب سے ایک صاع صدقه و فطر میں دینا جا ہیے اور دوسری حدیث سے بھی اس کاعلم ہوا اور دوسری حدیث سے مزید بیہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صَلَیٰ لاَفِدَ اَلَیْ اَلِیْ اَلِیْ اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِللّ عام طور برصرف نین چیزول سے صدقه ُ فطرنکالا جا تا تھا: تھجور، پنیراور جو ؛ مگر بعد میں جب گیہوں کاعام رواج ہوگیا ،تو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے فر مایا کہ تھجور کے ایک صاع کا مقابلہ گیہوں کے آ دھےصاع سے ہوجا تا ہے، وجہ بیہ ہے کہ گیہوں مہنگی ہے، لہذاا کثرصحابہوتابعین نے اسی کواختیارفر مایا؛البیتہ بعض صحابہ نے حضرت امیر معاویہ علی سے اختلاف کیااور فرمایا کہ نہیں ہم گیہوں سے بھی ایک ہی صاع دیں گے،لہذابیاختلافی مسکہ ہے،احناف نے بھی حضرت امیرمعاویہ ﷺ کے قول پر عمل اختیا رفر مایا ہے ؛لہذا گیہوں نصف صاع یا اس کی قیمت صدقهٔ فطرمیں دینا چاہیے،ابرہی بیربات کہ نصفِ صاع آج کے حساب سے کتنے کلو ہوتے ہیں؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے اپنے رسالہُ 'اوزان شرعیہ'' میں اس کی شخفیق کر کے بتایا ہے کہ نصفِ صاع پونے دوسیر کے برابر ہوتا ہے اور اس کواگر کلو،گرام کے حساب میں تبدیل کریں تو یونے دوکلوسے کچھ کم ہوتے ہیں، اور احتیاطاً پونے دوکلودے دینا چاہیے، جبیها که میر بےاستاذ مولانا مهربان علی صاحب زیدمجده اینے رساله ''امداد لا وزان'' میں شخقیق فرمائی ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ آج کل جوبعض جارٹ میں صدقۂ فطر کی

<sup>(</sup>۱) مسلم: ا/ ۱۸ امالنسائي: ا/ ۱۸ مسلم: ا/ ۱۸ مسلم: ا/ ۱۲۵ البخاري: ا/ ۲۰۳۸ البخاري: ا/ ۲۰۳۸

مقدارسوا دوکلویا ڈھائی کلولکھی ہے، وہ صحیح نہیں ہے،البتہ کوئی اپنی خوشی سے زیادہ دیدے تو درست ہے؛مگروجوب صرف بونے دوکلو کا ہوگا۔

افاده: اگرصدة فطرعيد سے دوتين دن پہلے ہى دے دے تو اور اچھا ہے؟

کول کہ اس ميں مساكين وفقرا کے ليے سہولت ہے کہ وہ اپی ضروريات کا پہلے سے انظام كرسكيں گے، اور حضرات صحابہ ﷺ كامعمول بھى يہى تھا کہ وہ ايک دودن پہلے صدق فطرادا كر ديتے تھے، چنال چه امام بخارى رَحِمُ اللهٰ نے حضرت نافع سے نقل كيا ہے کہ صحابہ کے دور ميں صدق فطرا يک دودن پہلے دے ديا جا تا تھا۔ (٣) منفح البادي "فتح البادي "ميں ہے کہ ابن خزيمہ كى روايت ميں آيا ہے کہ ايوب ﷺ نے نافع سے يو چھا كہ حضرت ابن عمر ﷺ صدق فطركب تك اداكرتے تھے؟ نافع نے فرمايا كہ جب صدقہ وصول كرنے والا عامل وصولى بندكرتا، اس وقت تك اداكر دية،

<sup>(</sup>۱) مسلم:۱/۸۱۳

<sup>(</sup>٢) أبو دأو د:١/ ٢٢٤، ابن ماجه: ١٣١

<sup>(</sup>٣) الهداية: / ١٩١

<sup>(</sup>۴) البخاري:۱/۵۰۸

بوچھا کہ عامل کب بند کرتا تھا؟ بتایا کہ عید سے ایک یا دودن پہلے۔

اورامام ما لک رَحِمَمُاللِمَامُ کی''موطا" میں بیروایت ہے کہ ابن عمر ﷺ وصول کرنے والوں کے پاس صدقۂ فطرعید سے دوتین دن قبل بھیج دیتے تھے۔(1)

مسئله: صدقهٔ فطر ہراس مسلمان پرواجب ہے، جو آزاد ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کاما لک ہو اور نصاب وہی ہے، جوزکاۃ کا ہے کہ ساڑھے سات تو لے (یعنی ۸ گرام ، ۲۵ ملی گرام ) سونایا ساڑھے باون تو لے (یعنی ۱۱۲ گرام ، ۳۵ ملی گرام ) سونایا ساڑھے باون تو لے (یعنی ۱۱۲ گرام ، ۳۵ ملی گرام ) چا ندی ہو یااس کے برابر روپیہ پیسہ ہو،یاز انداز ضرورت مال سامان ہو،تواس پرصدقه فطرواجب ہے،اگر چاس پرایک سال نه گزرا ہواورا گرچہ وہ مال تجارت کا بھی نہ ہو۔

# صدقهٔ فطری مقدارگرام کے حساب سے

یہ بات معلوم ہے کہ ایک سیر ۹۳۳ گرام ،۱۲۰ ملی گرام کے برابر ہوتا ہے اور ایک ماشہ ۱۲۰ ملی گرام کا ہوتا ہے، اس حساب سے پونے دوسیر تین ماشہ کوگراموں میں تبدیل کرنے سے صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کے حساب سے ایک کلو چھ سو پینیس (۱۳۵) گرام آٹھ سو بہتر (۸۷۲) ملی گرام ہوتی ہے اور مزید احتیاط کے لیے بہتر ہے کہ ایک کلوسات سو پچاس (۵۵۰) گرام دے دیا جائے، یعنی پونے دوکلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دی جائے، اگر کوئی اس سے زیادہ دے دیتو جائز ہے؛ البتہ واجب وہی مقدار ہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ یہ مقدار گیہوں کے حساب سے ہے اور اگر کوئی جویا کھجورد بنا چا ہے، تواس کا دوگنا یعنی ساڑھے تین کلود بنا چا ہے۔ اور اگر کوئی جویا علاوہ کوئی اور چیز مثلاً : چاول دینا ہو، تو پونے دوکلو گیہوں یا ساڑھے تین کلو جوکی علاوہ کوئی اور چیز مثلاً : چاول دینا ہو، تو پونے دوکلو گیہوں یا ساڑھے تین کلو جوکی

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۳۲/۳

قیمت کے برابر حیا ول وغیرہ دینا حیاہیے۔

### صدقه فطركامصرف

صدقهٔ فطران لوگوں کو دینا جا ہیے جن کوز کوۃ دی جاتی ہے جیسے فقیر سکین وغیرہ۔ صدقهٔ فطر کا فرکو دینے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علمانے اجازت دی ہے: مگرفتوٰ ی اس پر ہے کہ نہ دینا جا ہیں۔ (۱)

پھر بیاختلاف بھی اس کافر کے متعلق ہے، جواسلامی حکومت کے سائے میں جزید دے کرزندگی گذارتا ہے، جس کواصطلاح میں '' دور کہتے ہیں اور جوذمی نہ ہو؟ بل کہ دارالحرب کا کافر ہو،اس کو دیناکسی کے نز دیک بھی جائز نہیں۔(۲)

سیدکوصدقهٔ فطرنه دینا چاہیے البتہ یہ چوں که آل رسول صَلَیٰ لاَیْعَلیْمِوسِکُم ہیں، ان کی مددونصرت دوسر نے فلی صدقات اور تنحا نُف وہدایا کے ذریعے کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔

### عیدصدقهٔ فطرکی قیمت بازار کے حساب سے لگائی جائے

اس جگدایک اہم مسئلہ ذکر کرنا ہے، وہ بید کہ بڑے شہروں اور قصبات میں لوگوں کی سہولت کے لیے کنٹرول ریٹ پراناج غلہ دیا جا تا ہے اور اس رعایت کا مستحق وہ ہوتا ہے جس نے ''راشن کارڈ'' بنالیا ہو، عام بازاری قیمت کے لحاظ سے راشن کارڈ پر دیا جانے والا اناج بہت سستا ہوتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جولوگ کنٹرول ریٹ کے گیہوں کھاتے ہیں، وہ صدقہ فطر اگر قیمت کے لحاظ سے دینا جا ہیں، تو کیا اس کنٹرول

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الشامي:۳۵۲/۲

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشامي:٣٥٢/٢

ریٹ کے حساب سے دینا کافی ہوگا؟ اس مسئلے پر میں نے اپنی کتاب''رمضان اور جدید مسائل'' میں کلام کیا ہے۔

اس کا خلاصہ ہے ہے کہ کنٹرول رہٹ گیہوں خرید کر گیہوں ہی پونے دوکلودے دیتو درست ہے؛ لیکن اگر صدقہ فطر قیمت سے دینا ہو، تو عام بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا؛ کنٹرول ریٹ کا اعتبار نہیں؛ کیول کہ فقیر آ دمی اگراس رقم سے پونے دوکلو گیہوں بازار سے خرید نا چاہے، تو نہیں خرید سکتا ؛ بل کہ پونے دوکلو سے کم گیہوں آ کیوں کے باس راشن کارڈ ہونا ضروری نہیں ؛ اس لیے عام بازار کی قیمت دینا چاہیے؛ تا کہ اگر وہ فقیر آ دمی بازار سے پونے دوکلو گیہوں خرید نا چاہے، تو اس رقم سے خرید سکے۔ (واللہ اعلم)

عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر بڑھنا

حضرت زہری رَحِمَهُ اللّٰهِ ﷺ مے مرسلاً روایت ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ اللّٰهِ الْبِوَسِلَمِ عیدالفطر میں نکلتے تھے اور اپنے گھر سے نکلنے کے وقت سے عیدگاہ جانے تک تکبیر رہ صتے تھے۔(۱)

"إعلاء السنن" ميں اس كونقل كر كے فر مايا ہے كه "ابن ابی شيبه" كى سند مرسل ہونے كے ساتھ صحیح ہے اور مرسل روايت (جس ميں صحابی كا واسط متر وك ہوتا ہے) ہمار ہے نز ديك جمت ہے اور ديگر ائمه كے نز ديك بھى جمت ہے، جب كه دوسر ہے طریق ہو۔ (۲)

ائمہ احناف نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہتے

<sup>(</sup>۱) التلخيص الحبير :۳۳/۱

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن: ٨/ ٩٧

### عيدگاه جانااورنمازعيد ميں جلدي كرنا

حضرت عبداللہ بن بسر ﷺ ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے عیدالفطر یا عیدالاضیٰ کا موقعہ تھا، امام نے تاخیر کردی، تو فرمایا کہ ہم تو اس وقت تک فارغ ہوجایا کرتے تھے اور یہ بیچ (یعنی نفل نماز) کا وقت تھا۔ (۲)

علانے لکھا ہے کہ عیدالاضیٰ میں عیدالفطر کی بنست جلدی جانا چا ہے، عیدالفطر میں اس وقت جائے، جب کہ سورج دو نیز ہے کی بہ قدر بلند ہو جائے اور عیدالاضیٰ میں اس وقت جب کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو۔ علامہ شوکا نی رَحِنَ گلائِن کا بہی معمول بتایا ہے جندب کے بارے میں فرمایا کہ این جرنے ''التلخیص'' میں اس کوذکر کیا ہواس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ این جرنے ''التلخیص'' میں اس کوذکر کیا ہے اور اس پر کلام نہیں کیا اور فرمایا کہ بیاس باب میں سب سے اچھی روایت ہے۔ (س) اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے علاقوں میں جوعام طور پر عیدالفطر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھنا تو اور بُر اہے۔ تاخیر سے پڑھنا تو اور بُر اہے۔ تاخیر سے پڑھنا تو اور بُر اہے۔ نماز عید سے بہلے فل نما زنہیں ہے اور عیدالاضی کوتا خیر سے پڑھنا تو اور بُر ا ہے۔ نماز عید سے بہلے فل نما زنہیں ہے

اصحاب صحاح اورامام احمد نے ابن عباس علی سے روایت کیا ہے:

<sup>(1)</sup> الدراية مع الهداية: ١٥٣/١

<sup>(</sup>۲) ابوداود: ۱۲۱/۱۲۱

<sup>(</sup>m) نيل الأوطار:m١٠/m

﴿ أَنَّ النبي صَلَى لَا لِهِ عَلَى لِهِ صَلَى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. >

(رسول الله صَلَىٰ لِفَهُ الْبُورِ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ لِفَهُ الْبُورِ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ لِفَهُ الْبُورِ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَیٰہَ عَلَیٰہِ کِیا عید الفطراور عیدالاضی کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تصالخ۔ (۳)

ابن حجر رَحِمَهُ لاللَّهُ نے فرمایا کہ اس حدیث سے عیدگاہ جانے کے استخباب پر استدلال کیا گیا ہے اور اس پر کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا ،مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام: ٨٢

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام: ٨٣

<sup>(</sup>٣) البخاري:١/١١١١

<sup>(</sup>٣) فتح الباري:٢/٣٥٠

البته کوئی عذر ہو، تو مسجد میں بھی عید کی نماز اداکی جاسکتی ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے:

﴿ أَنهِم أَصابهم مطرفي يوم عيد، فصلى بهم النبي صَلَىٰ اللهِ العالم الله العيد في المسجد ».

(ایک دفعہ بارش ہوگئ تو آپ ؓ صَلیٰ لاَفِهُ عَلیٰ ِوَسِیْ کَمْ نَازِ مسجد میں پڑھائی۔)(ا)

صاحب "عون المعبود" نے لکھا ہے کہ اس روایت پر ابوداؤد اور امام منذری دونوں نے سکوت کیا ہے۔ (۲)

لہذار وایت قابل اعتبار اور کم از کم حسن ہوگی ، جبیبا کہ معلوم ہے کہ بیہ حضر ات سکوت اسی وقت کرتے ہیں جب کہ ان کے نزدیک روایت کم از کم حسن ہو، لہذا حافظ ابن حجر رَحِکُ گُلاِدُی نے جو" بلوغ الموام" میں اس کی''تضعیف" کی ہے، بیم صربیں۔ عبدگا ہ ببدل جانا سنت ہے

حضرت على ﷺ فرماتے ہیں:

من السنة أن يخرج إلى العيد ما شياً.

(سنت بیہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جائے اور جانے سے پہلے کچھکھالے۔)(۳)

اسی طرح حضرت سعد ﷺ ،حضرت ابن عمر ﷺ وغیرہ سے بھی روایت ہے کہ حضورا کرم صَلَیٰ لاٰیکَ اللہ علیہ وکی کے لیے پیدل جاتے تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) أبوداود:۱۲۲/۱

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن ١١/٨٠

<sup>(</sup>m) التومذى: ا/ 119

۹۲: ابن ماجه (۳)

امام ترفذی رَحِمَ اللهٰ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اسی پڑمل ہے، کہ وہ عیدگاہ کو پیدل جانامسخب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواری پرنہ جائے اِلاّ بید کہ کوئی عذر ہو۔
لہذا بلا عذر سواری پرنہ جانا چاہیے؛ تا کہ سنت سے محرومی نہ ہوجائے ، ہاں کوئی عذر ہومثلاً کوئی بیار ہے، جو چلنے سے معذور ہے؛ تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سواری کرلے، اسی طرح جو بہت دور سے آئے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، علامہ یوسف بوری رَحِمَ اللهٰ اللهٰ کے کہا میہ ایساعذار والوں کوفقہانے مشتنی رکھا ہے۔ (۱)

ایک راسته سے جانا اور دوسرے راستہ ہے آنا

حدیث میں آیا ہے:

«كان رسول الله صَلَىٰ لَافِيَةَ لَيْرَوَكِكُم إذا كان يوم العيد خالف الطريق».

(رسول الله صَلَىٰ لاَلِهُ عَلَيْمِ عَيدگاه کوايک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے )۔

اس میں کیا تھمت ہے؟ ابن حجر رَحِمَیُ لاللہ نے علما سے بیس سے زائد اقوال اس میں کیا تھمت ہے؟ ابن حجر رَحِمَیُ لاللہ نے علما سے بیس سے زائد اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں ،ان میں سے ایک ریہ ہے کہ اہل اسلام کی شان وشوکت بتانے کے لیے ایسا فر مایا ، کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ مسلمان ادھر کے راستہ پر بھی تھے ،اب یہاں بھی ہیں ،نو کثرت سے مرعوب ہوں گے ، ایک تھمت ریہ بتائی گئی ہے کہ راستہ یہاں بھی ہیں ،نو کثرت سے مرعوب ہوں گے ، ایک تھمت ریہ بتائی گئی ہے کہ راستہ

<sup>(</sup>۱) معار ف السنن شرح التومذي ۲۳۲/۳:

گواہ بن جائے ، جہاں جہاں سے اللہ کے لیے گزرنا ہوگا وہ راستہ چلنے والے کے ق میں گواہی دےگا۔(واللہ اعلم) عید کی مبارک با دی وینا

ابن حجر رَحِمَ الله الله عن حضرت جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کھیا جب عبد کے دن ملاقات کرتے ، تو آپس میں ایک دوسر ہے کو یوں کہتے : تَقَبّلَ اللّهُ مِنّا وَ مِنْکَ . (الله بهار ہے اور تمہار ہے اعمال کو قبول کرے۔)(ا) بیروایت حسن ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ آپس میں دعا دیتے تھے ، اسی کو اختیار کرنا جا ہے یہی بڑی مبارک بادی ہے۔

(۱) فتح الباري :۳۳۲/۲

#### بيه الدراح التحالي

#### نمازعيد

#### نما زعيد كاوجوب

حضرت امام ابوحنیفه رَحِمَهُ لالله کے نزدیک نمازعیدین واجب ہے اور دیگر بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا:

''جب شوال کا جاندنظر آجائے تو مسلمانوں پرحق (واجب) ہے کہوہ اللہ کی تکبیر بینی بڑائی کا اظہار کریں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ﴿ وَ لِنَّهُ كَبِيرِ بِيان کرو۔ (۱)

نیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازعید پر ہمیشہ پابندی کی ہے جواس کے واجب ہونے کی دلیل ہے، صاحب ہدایہ نے اسی سے نمازعید کے وجوب پر استدلال کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس کی پابندی فرمانا احادیث سے معلوم ومسلم ہے، صاحب" نصب الوایه"علامہ زیلعی رَحَمُ اللّٰهُ نے فرمایا کہ یہ بات معروف ہے۔ (۲)

### كياعورتوں برنمازعيد ہے؟

کیا نماز عیدعورتوں پر بھی واجب ہے؟ اس بارے میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔علامہ شوکانی رَحِمَ کُاللِاْم نے 'نیل الأو طار " میں عورت پر نماز عید کے متعلق علما کے

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ١٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) نصب الراية ٢١٦/٢:

یانچ اقوال ذکر فرمائے ہیں:

(۱)عورتوں پر نمازعید مستحب ہے، چاہے عورت جوان ہویا بوڑھی۔ (۲) بوڑھی عورت پر مستحب ہے، جوان پر نہیں، جمہور شوافع کا یہی قول ہے۔ (۳) عورتوں کے لیے نمازعید صرف جائز ہے، مستحب نہیں۔امام احمدَرَ عَمَّہُ لاللَّہُ کا یہی قول ہے۔

(۲) عورتوں کے لیے نمازِ عید مکروہ ہے، امام ترمذی نے سفیان توری اور ابن المبارک رحم اللہ سے بہی قول نقل کیا ہے اور امام مالک وابو یوسف رحم کھا لالڈی کا بھی بہی قول ہے۔ ہے اور ابن قد امد نے امام نحی اور کی بن سعید رحم کے لائد سے بھی اسی کوفل کیا ہے۔ (۵) عورتوں پر نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا واجب ہے، قاضی عیاض رحم کی لالڈی نے حضرت ابو بکر علی اور ابن عمر کے لیے عیدگاہ جانا واجب ہے، قاضی عیاض رحم کی لالڈی اے حضرت ابو بکر علی اور ابن عمر کی اور ابن عمر کی اسے یہی قول نقل کیا ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اکثر علما عور توں پر نما زِعید کے وجوب کے قائل نہیں ہیں اور جن احادیث میں بیآیا کہ عور توں کو عیدگاہ جانے کا تھم دیا جاتا تھا، بیر سول اللہ صَلَیٰ لاَنکَ اَجَادِ کِیْ اِت ہے، بعد میں حضرات صحابہ ﷺ میں سے جلیل القدر حضرات نے عور توں کو جماعت میں حاضر ہونے سے منع فرمادیا، جیسے حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا:

''اگررسول الله صَلَىٰ لفِهُ عَلِيْرِ مِنِهُمُ ان (بے پردگی و بے حیائی کی) باتوں کو دیکھتے ، جوعورتوں نے پیدا کرلی ہیں ، تو آپ صَلَیٰ لفِهُ البِّرِ مِنِهُمُ ان کومسجد میں آنے سے ضرور منع کردیا گیا تھا۔''(۲) سے ضرور منع کردیا گیا تھا۔''(۲) اور جیسے عبداللہ بن مسعود ﷺ کہ ایک دفعہ انھوں نے جمعہ میں عورتوں کومسجد اور جیسے عبداللہ بن مسعود ﷺ کہ ایک دفعہ انھوں نے جمعہ میں عورتوں کومسجد

<sup>(</sup>۱) نيل الأوطار:۳۰۵/۳

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۱/۸۳ ا،أبو داود: ۱/۸۳

سے نگلتے ویکھا تو فر مایا کہتم اپنے گھروں کی طرف جاؤ، یہ بہتر ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ ﷺ کے زمانے میں نئے نئے اسلام میں آنے والے لوگوں میں ایسی باتیں بیدا ہوگئ تھیں ؛ جن کی بنا پر صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجد اور جماعت میں حاضر ہونے سے منع فر مایا، لہذا عورت کا عیدگاہ جانا معیوب ہے، جب اُس زمانے کی بیحالت ہے، تو موجودہ دور میں بھلا یہ کیسے معیوب نہ ہوگا؟!! جب اُس زمانے کی بیحالت ہے، تو موجودہ دور میں بھلا یہ کیسے معیوب نہ ہوگا؟!! نما زعید میں زائر تک بیران

نمازعید میں عام نمازوں کے اعتبار سے پچھ تلبیرات زائد ہوتی ہیں، یہ تکبیریں کتنی ہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رَحَمَّ گُلاُ کُے نزدیک پہلی رکعت میں زائد تین تکبیریں ہیں، چنال چہ حدیث میں ہے کہ سعیدا بن العاص، ابوموسیٰ اشعری اور حذیفہ بن الیمان ﷺ سے حدیث میں ہے کہ سعیدا بن العاص، ابوموسیٰ اشعری اور حذیفہ بن الیمان ﷺ سے پوچھا کہ آپ مَلُی لَاٰ اَکْ اُور عیدالفطر میں تکبیر کس طرح کہتے تھے؟ تو حضرت ابوموسیٰ ﷺ نے فرمایا جارتکبیریں کہتے تھے جسیا جناز سے کی نماز میں آپ کی تکبیر ہوتی تھی۔ (۲)

اس حدیث کوامام ابو داؤدرَ کرگرگرالالله نے روایت کر کے سکوت فر مایا ہے، اسی طرح منذری رَحِمَ گرلالله نے بھی سکوت فر مایا ہے، بعض حضرات نے اس کے ایک راوی ابوعا کشہ کومجھول اور دوسر ہے راوی عبدالرجمان بن ثوبان کوضعیف قر ار دیا ہے؛ لیکن بید دونوں با تیں شیحے نہیں اس لیے کہ ابوعا کشہ سے کھول اور خالد بن معدان نے روایت کی ہے اور جس سے دوراوی روایت کریں، وہ مجھول نہیں ہوتا اور ابن حجر

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد: ۱۵۲/۱

<sup>(</sup>٢) أبو داود: ١١٣١١/١-مد:٣١٢/١١م الطحاوي: ٣٣٣/٢، البيهقي: ٩٩/٥

رَحِمَ اللهِ عَنْ التقویب "میں ان کومقبول قرار دیا ہے، رہے عبدالرجمان بن ثوبان: تو ان کومتعددائم فن نے ثقة قرار دیا ہے، لہذا یہ مختلف فیہ راوی ہیں، جن کی حدیث حسن سے کم نہ ہوگی۔(۱)

نیزا مام طحاوی َرَحِمَدُ گُلِیدُ یَ خضرت قاسم سے روایت کی ، انھوں نے فر مایا: مجھ سے بعض صحابہ نے بیان فر مایا کہ ہم کو نبی اکرم صَلَیٰ لِاَیْہَ لَیْہِ رَسِبَ کُم نے عید کی نماز پڑھائی ، تو جار جارتہ بیریں کہی ، پھر نماز کے بعد ہماری طرف پھر کر فر مایا کہ بھول نہ جانا ، یہ جناز ہے کی تکبیر کی طرح ہے ، پھر اپنے انگو سے کو بند کر کے جارانگلیوں سے اشارہ فر مایا ، امام طحاوی رَحِمَ گُلِیدُ نے فر مایا اس کی سندھ س ہے۔ (۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عید میں پہلی رکعت میں چار تکبیریں اور دوسری میں چارتکبیریں اور دوسری میں چارتکبیریں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ایک تو اصل ہے اور تین تین زائد، نیز حضرات صحابہ سے بھی مروی ہے، کہ عید میں تکبیریں چار ہوتی ہیں، چنال چہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ تکبیریں جار ہیں، جبیبا کہ نماز جنازہ میں۔(۳)

## نمازعيد كے ليےاذان وا قامت نہيں ہے

نمازعید کے لیے نہاذان ہے اور نہا قامت، چناں چہ حضرت جابر بن سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَیٰ لاَیۡۃ کلیٰہِوسِ کم کے ساتھ بار ہانمازعیدین پڑھی ہے، جواذان وا قامت کے بغیر ہوتی تھی۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب:۲/۰۵۱

<sup>(</sup>٢) الطحاوي:٣٣٣/٢

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ١/٢٢٣

<sup>(</sup>٣) مسلم:١/٢٩٠

اور حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ عیدین میں نہاذان ہے اور نہا قامت ہے۔ (۱)

### نمازعيد بهلےاورخطبه بعد میں ہو

نمازعید پہلے پھراس کے بعد خطبہ ہونا چاہیے، یہی سنت ہے، چنال چہ حضرت ابن عمر ﷺ عندین کی نماز خطبہ سے پہلے عمر ﷺ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھے سے تھے۔(۲)

اور حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صَلَیٰ (لفِهَ عَلَیْهِ وَلَیْهِ عَلَیْهِ وَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَ حضرت ابو بکر وعمر وعثان ﷺ کے ساتھ عید میں حاضر ہوا، یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز عید بڑھتے تھے۔ (۳)

### نمازعيدين كي مسنون سورتيس

نمازعیدین میں جوسورت جاہے پڑھی جاسکتی ہے،البتہ بعض سورتیں نبی کریم صَلیُ لاَفِدَ اَلِیَوسِکم سے منقول ہونے کی وجہ سے مستحب ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَلہُ عَلَیْہُ اللہُ عَلَیْ اور ﴿ هَلُ اَتَاکَ حَدِیْثُ عیدین کی نماز میں ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ اللهُ عَلَی ﴾ اور ﴿ هَلُ اَتَاکَ حَدِیْثُ الْعَاشِیَة ﴾ یوط سے تھے۔ (۴)

اور حضرت ابو واقدلیثی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر ﷺ نے ان

<sup>(</sup>۱) كنز العمال:۳۱۵/۴

<sup>(</sup>٢) المسلم: ١/٢٩٠/ البخاري: ١/١١١

<sup>(</sup>۳) مسلم :۱/۱۸۹، بخاری:۱/۱۳۱۱

<sup>(</sup>r) مجمع الزوائد:r

سورتوں کے بارے میں پوچھا جواللہ کے رسول صَلَیٰ لاَفِهَ الْمِیْوَکِیْسِکُم عید میں پڑھتے ہے، میں نے کہا کہ ﴿اِفْتُو اَنِ الْمُعِیْد ﴾ (۱) میں ساعة السّاعة اور ﴿قَ وَالْقُرُ آنِ الْمُجِیْد ﴾ (۱) میں ہاتھ السّاعة اللّٰ اناجا ہیے میں ہاتھ السّاعانا جا ہیے

امام طحاوی رَحِمَّ گُلالِنْ گُ نے ابراهیم نخعی رَحِمَ گُلالِنْ گُ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سات جگہ ہاتھ اٹھائے جا ئیں ،ان میں سے ایک تکبیرات عیدین کا موقعہ ذکر کیا ہے۔ (۲)

بیاگرچایک تابعی بزرگ کاقول ہے؛ مگراس کی تائید حضرت عمراورابن عمر رضی الله فها کے عمل سے ہوتی ہے، چنال چہ حضرت عمر ﷺ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تکبیرات میں ہاتھا تے تھے،اس کو بیہ قی نے روایت کیا ہے۔ (۳)

اس میں اگرچہ بینہیں ہے کہ بیکون سی تکبیرات کا قصہ ہے؛ تاہم ابن حجر رَحِمَهُ لللهُ نے اس کو عیدین کے باب میں ذکر کیا ہے اور علامہ ابن القیم رَحِمَهُ لللهُ نے اس کو عیدین کے باب میں ذکر کیا ہے اور علامہ ابن القیم رَحِمَهُ لللهُ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر ﷺ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے سے ۔ (۴)

#### نمازعيد كاطريقه

نمازعید کاطریقه بیہ ہے کہ اول دل سے نیت کرے ، کہ میں دور کعت عید الفطر کی واجب نماز امام کی اقتدامیں ادا کرتا ہوں چھزا کہ کیبیرات کے ساتھ ؛ مگر نیت کو زبان

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱/۲۹۱

<sup>(</sup>٢) الطحاوي: ١/١٩٩١ ، اسكى سند يحيح براعلاء السنن: ٨/١١١

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير:١/٥٥١

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد:١/٣٣٣

سے کہنا ضروری نہیں اور حضور اکرم صَلی لان بَعلیہ وَسِی کم اور صحابہ ﷺ سے ثابت بھی نہیں ہے؛اس کیصرف دل سے نیت کرنا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو حرج نہیں۔ اس کے بعد پہلی تکبیر (جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں) کہتے ہوئے اینے ہاتھ كانوں تك اٹھا كر باندھ ليس، جيسے كەعام نمازوں ميں باندھتے ہيں اور حسب معمول ثنا پڑھیں، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کا نوں تک اٹھا ئیں اور چھوڑ دیں،اسی طرح تیسری تکبیر پربھی ہاتھا گھا کرچھوڑ دیں؛ پھر چوتھی تکبیر پر ہاتھا تھا کرناف کے نيچ حسب معمول بانده ليس، پھر قرأت كريں جس ميں ﴿ مُؤِدُقِ الْعَالِحَيْنَ ﴾ اور کوئی سورت بڑھیں، پھرحسب معمول رکوع وسجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے كرس اور قرأت كرين، جب ﴿ سُؤلَةِ الْعَنَاجِحَةُ ﴾ اوركوئي سورت براه چکیں تواب رکوع میں نہ جائیں بل کہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور کانوں تک لے جاکر چھوڑ دیں ،اسی طرح دوسری و تیسری تکبیر پر بھی کریں کہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر پررکوع میں چلے جائیں اور حسب معمول نماز پوری کریں ، یہ ہےنمازعید کا طریقہ۔

> فقط محمد شعیب الله خان مفتاحی



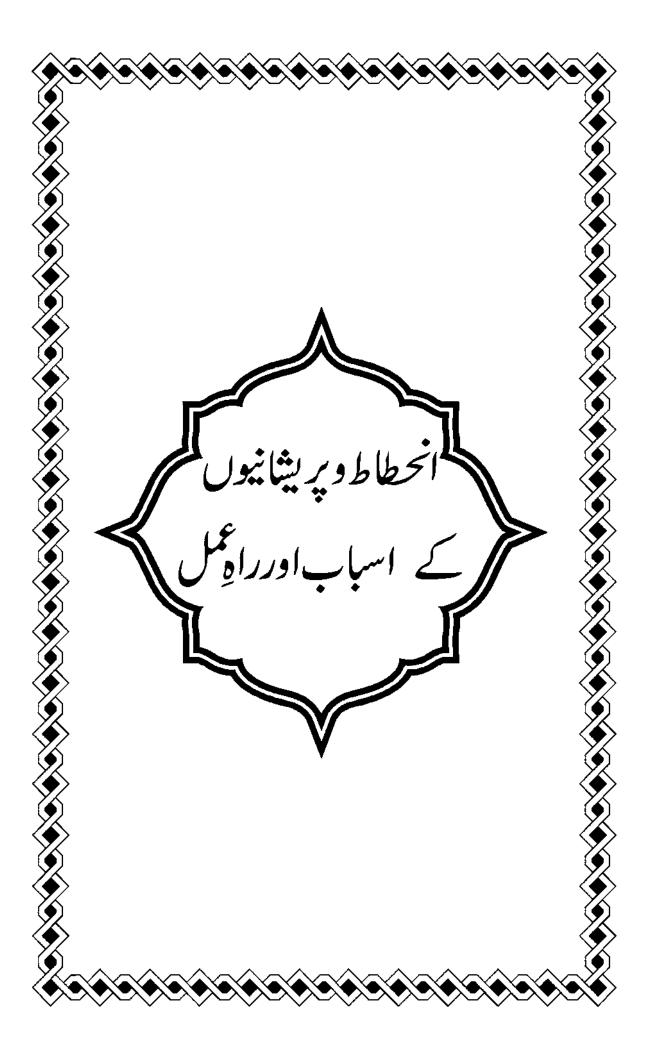

#### بيناله الجزالج الخيا

# تمهيد

الحمد لله رب العلمين، والصلواة والسلام على سيد المرسلين.
اما بعد: آج امت مسلمه كى زبول حالى و پريشانى، اس پر يبود ونصارى ، كفار ومشركين كى جانب سيظم وتشدد، اپنى انتهاء كوچنى ر باہے۔ د نيا بحر ميں اس كے خلاف ساز شوں كا جال بچھا ديا گيا ہے، اسى كے ساتھ پولس جس كومحا فظ ہونا چا ہے تھا وہ بھى ظالموں كا ساتھ ديتى اور مظلوموں پر مزيد ظلم ڈھاتى ہے۔ ايک طرف تو يہ صور تحال ہے اور دوسرى طرف امت بحثيت مجموعى انتهائى كمزور، بے بس اور نهتى نظر آتى ہے، جس كے پاس اس بے او پر ہونے والے مظالم ومصائب كے دفعيه كاكوئى سامان نہيں، وہ اپنادفاع بھى كرے تواس كوظالم قرار ديا جاتا ہے۔

#### بهارا ماضي اورحال

دوررسالت وصحابہ سے تقریباً ایک ہزار برس تک اہل اسلام کو جوعروج وا قبال نصیب ہوا ہے اور اسلام کے زیر سابیان کی حکومت کو جوآب و تاب اور شان و شوکت حاصل ہوئی اور تقریباً پوری و نیا پر ان کا جورعب و دبد بہ اور اقترار قائم تھا ، یہ سب ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی اپنے ہی نہیں غیر بھی دیتے ہیں۔
ایک الیسی حقیقت ہے جس کی گواہی اپنے ہی نہیں غیر بھی دیتے ہیں۔
لیکن (سنہ: ۲۰۰ ء مطابق: ۲۰۰ اھ کے) بعد سے مسلمانوں میں جو انحطاط

اور کمزوری پیدا ہوئی وہ مسلسل بڑھتی ہی چلی گئی اور بڑھتی ہی جارہی ہے، اوران کا یہ انحطاط زندگی کے تمام شعبوں میں رونما ہوا ہے عملی ، اخلاقی ، اقتصادی ، معاشرتی اور سیاسی ہر شعبہ اس سے متاثر ہے اوراس نے بڑھتے ہم کو اس پوزیش اور حثیب میں لاکھڑا کیا ہے کہ ہماری کوئی شان بان توا کی طرف رہی ، رعب و دبد بہ توا کی طرف رہا، اللے دوسروں سے مرعوب بل کہ خوفزدہ ہیں، عروج واقبال تو کیانزول وادبار کی زدمیں ہیں اور ہلاکت و تباہی کے مہیب غاروں میں ڈھکیلے جارہے ہیں اور عبر اس شاندار ماضی کے ساتھ اس تاریک ماند عبر و جارہے ہیں۔ ہمارے اس شاندار ماضی کے ساتھ اس تاریک ماند عبول کا مواز نہ و مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے اس شاندار ماضی کے ساتھ اس تاریک مال کا مواز نہ و مقابلہ کرتے ہوئے یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ سب بچھ کیوں اور کیسے ہوا اس کے اسباب و جوہ کیا ہیں؟ اور سے ساتھ اس صورت حال میں امت مسلمہ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟

## اسباب عروج - قرآن کی نظر میں

اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں پہلے قرآن وحدیث میں عروج وا قبال کے اسباب معلوم کرنا چاہئے تا کہ اس سے معلوم ہوجائے کہ اسباب عروج وا قبال سے اعراض وروگر دانی اوران سے تہی دامنی ہی پستی اور ذلت ،انحطاط وہلا کت کے اسباب ہیں۔

السلسله مين به بات قابل غورب، ايك جگه قرآن كيم مين فرمايا گياب:
﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ
لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ ،
وَلَيُمَكِّنَ لَهُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنُ بَعُدِ
خَوْفِهِمُ أَمُناً يَعُبُدُونَنِي لاَ يُشُرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ

ذلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الله فسِقُونَ ﴾ ( النُور : ٥٥)

(اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جوتم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل اختیا رکیے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلافت دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور ان کے لیے ان کے دین کو جماد ہے گا جس کو اس نے ان کے لیے پند کیا ہے اور انہیں خوف کے بدلے میں امن عطا کرے گا، وہ لوگ میری ہی عبا دت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ شھیرا نمیں گے اور جو ناشکری کرے گا اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نا فرمان ہیں۔)

اس سےمعلوم ہوا کہ روئے زمین کی خلافت اور درا ثت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جوا بمان وعمل صالح اختیار کریں گے۔

ایک جگه قرآن مجید میں فرمایا گیاہے:

﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحُزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوُنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيُنَ ﴾ ( اَلِحَهِزَانِ : ١٣٩)

(اورتم ہمت نہ ہارواوررنج نہ کرواورتم ہی غالب رہوگے اگرتم پورےاورسیچا بیان والے ہو۔)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد ونصرت اور غلبہ و کامرانی ان لوگوں کے لیے ہے جوا بیان ویقین میں مضبوط اور کامل ہوں اور اس پر پوری طرح جے ہوئے ہوں۔

ایک جگهالله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرٍ أَوُ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحُيِنَانُهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجُزِيَانَّهُمُ أَجُرَهُمُ بِأَحُسَنِ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴾ (الخِيَالُ: ٩٤)

(جوکوئی مردوعورت نیک کام کرے بشرطیکہ وہ مومن ہوتو ہم اس کو (د نیامیں بھی ) بالطف زندگی دیں گے اور ( آخرت میں ) ان کے اچھے کاموں کا ان کو بدلہ دیں گے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح سے دنیا کی زندگی میں بھی لطف وراحت میسرآ تاہے۔حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگرمفسرین نے اس آیت میں اس سے دنیوی زندگی ہی مراد لی ہے جبیبا کہ بیہ قی ،حاکم ،ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور دوح المعانی میں ہے کہ بہت سے مفسرین ابن عباس سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور دوح المعانی میں ہے کہ بہت سے مفسرین نے یہی مرادلیا ہے۔(۱)

قرآن کریم کہتاہے:

﴿ وَلَوُ أَنَّ أَهُلَ الْقُراى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَـفَتَحُنَـا عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنُ كَذَّبُوا فَأَخَذُنهُمُ بِمَا كَانُـوُا يَكْسِبُونَ ﴾ (الآغِافِيُ : ٩٦)

(اگرقریه والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے توہم ان پرزمین وآسان سے برکات کھولدیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پس ہم نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو پکڑلیا)۔

اس آیت سے بتادیا کہ انسانوں پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے بجائے اگر تکذیب وا نکار اور اعراض ہوتو اللّٰہ کی پکڑ ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) روح المعاني :۲۲٪ ۲۲۲

ایک آیت میں ہے:

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيُنَ لاَ يَعُلَمُونَ ﴾ (الْمِنَافِقِيْنَ ١٠)

(الله اوراس کے رسول اوران لوگوں کے لیے عزت ہے جوا یمان والے ہیں، کیکن منافق لوگ اس کوجانتے نہیں ہیں۔) معلوم ہوا کہ عزت وسر بلندی ایمان کی بنیا دیر دی جاتی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا:

﴿إِذْ يُوحِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَثَبِّتُوا اللَّعُبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُبَ ، الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعُبَ ، الَّذِينَ المَنْوُا اللَّعُبَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ ا

(اس وقت کویا دکرو جب کہ آپ کارب تھم دیتا تھا فرشتوں کو کہ میں تہمارا ساتھی ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، لہذا گردنوں پر مارواوران کے پور پورکوکا ہے دو۔)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی مددونصرت فرشتوں کے ذریعہ کرائی جاتی ہے اور اہل اسلام کارعب کا فروں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ مدارایمان وعمل پر ہے۔

ایک حدیث

حضرت معاویہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

صَلَىٰ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَكِمْ يَهِ سَابٍ:

﴿ إِنَّ هَٰذَا الْاَمُرَ فِي قُرَيْشٍ ، لَا يُعَادِيهِمُ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ . >>

(بیامرخلافت وسلطنت ہمیشہ قریش میں رہے گی جوشخص ان سے مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کومنہ کے بل گرادے گا جب تک کہوہ لوگ دین کوقائم رکھیں۔(۱)

ان تمام دلائل سے بیہ واضح ہوا کہ زمین کی وراثت وخلافت، دنیا کی بالطف ومزیدارزندگی، عزت وعظمت فتح وکا مرانی، غلبہ واقتدار، رحمت وبرکت ان لوگوں کا حصہ ہے جوا بیان وعمل صالح، تقوی وخشیت سے مالا مال ہوں، بس یہی چیزیں عروج واقبال کے اسباب ہیں۔

اسباب انحطاط- قرآن کی نظر میں

اس کے برخلاف جب کسی قوم میں کفرومعصیت، بے ملی وبد ملی، جہالت وجا ہلیت ، سرکشی و بعناوت، خدائی احکامات وفرامین سے اعراض وروگردانی ، انبیاء کے بتائے ہوئے لائح مل ونمونہ زندگی سے غفلت ، بے خوفی و بدعہدی وغیرہ روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ذلت و نکبت ، زوال وانحطاط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ کی مددون صرت ہٹالی جاتی ہے اور برکت ورحمت کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ یہاں چندآ یات پیش کرنے پراکتفا کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں کہا گیا ہے:

﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسُكَنَةُ وَ بَآءُ وَا بِغَضَبٍ

<sup>(</sup>۱) بخاري:۳۲۳۹، احمد:۱۹۲۲۹، دارمي:۲۴۰۹

مِّنَ اللَّهِ ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوا يَعُتَدُونَ. ﴾ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوا يَعُتَدُونَ. ﴾ (النَّقَرَّقِ: ١١)

(اورجم گئی ان پرذلت و پستی اور ستحق ہو گئے غضب الہی کے اور بیہ اس وجہ سے کہ لوگ احکام الہید کے منکر ہوجاتے تھے اور آل کر دیا کرتے سے پیغمبروں کوناحق اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ (اطاعت) سے نکل جاتے تھے۔)

معلوم ہوا کہا طاعت ہے گریز ،احکام الہی کاا نکار ،انبیاء سے بدسلو کی ، ذلت و پستی کےاسباب ہیں۔

ایک جگه فرماتے ہیں:

﴿ وَكُمُ أَهُلَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا، فَتِلُكَ مَسْكُنُهُمُ لَمُ تُسْكُنُ مِّنُ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (القَضِّضِّ : ۵۵) مسكِنُهُمُ لَمُ تُسْكُنُ مِّنُ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (القَضِّضِّ : ۵۵) (اورہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جواپنے سامان عیش پر نازال تصسویان کے گھر ہیں کہان کے بعد آبادہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیرے لیے۔)

معلوم ہوا کہ اپنے سامان عیش پر ناز اور اس کی بناپر خدا فراموشی وغفلت ایسی چیزیں ہیں جن کی بناپر ہلا کت و تباہی ، ہلا کت و ہر با دی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ بِمَا أَشُرَكُوا بِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْناً، وَمَأُواهُمُ النَّارُ، وَبِئُسَ مَثُواى بِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْناً، وَمَأُواهُمُ النَّارُ، وَبِئُسَ مَثُواى

الظُّلِمِينَ ﴾ (أَلَكَتُرَانَ : ١٥١)

(ہم ابھی کا فرول کے دلول میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک الیسی چیز کوقر اردیا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ،اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ ظالموں کا براٹھکانا ہے۔)

ایک موقعہ پرفر ماتے ہیں:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيكُمُ وَ يَعُفُوُ عَنُ كَثِيرٍ ﴾ (الشِّوَرِيُ : ٣٠)

(اور جُوتمہیں مصیبت پینچی تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہے،اوروہ اللہ بہت سے گنا ہوں کومعاف کر دیتا ہے۔)

### ايك قابل عبرت حديث

امت کی پریشانیوں اور مصائب کی وجوہات پر ایک حدیث سے بخو بی روشی پر تی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ لَاٰفِلَةُ عَلَیْهِ وَسِیْ کُمْ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

لَمُ يُمُطَرُوا، وَلَمُ يَنْقُضُوا عَهُدَ اللّهِ وَ عَهُدَ رَسُولِهِ إِلّا سَلّطَ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَدُوًا مّنُ غَيْرِهِمُ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمُ ، وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمُ ، وَمَا لَمْ تَحُكُمُ أَئِمَتُهُمُ بِكِتَابِ اللّهِ وَ يَتَخَيَّرُوا مِمّا أَنْ زَلَ اللهُ إِلّا جَعَلَ اللّهُ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ . » الله إلّا جَعَلَ اللّهُ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ . »

( یا کچ با تیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوجا وَ ( تو یہ عذابات پیش آئیں گے )،اور میں اللہ کی اس بات سے پناہ جا ہتا ہوں کہتم ان کو یاؤ، جب سی قوم میں بے حیائی علی الاعلان ہونے لگے تو ان میں طاعون اورایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جوان کے اسلاف میں نہیں تھیں اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کو قحط سالی وتنگی اور با دشاہ کے ظلم میں گرفتار کیا جائے گا اور جب کوئی قوم ز کا قا کورو کے گی تو اس سے بارش روک دی جائے گی اورا گر جا نور نہ ہوتے تو اس بربھی بارش نہ ہوتی اور جب اللہ و رسول کے عہد کو توڑے گی تواس برغیر قوم میں سے کوئی دشمن مسلط کیا جائے گا جواس سے ان کے مال چھین لے گا اور جب ان کے ائمہ اللہ کی کتاب سے فیصلہٰ ہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام میں سے اپنی مرضی کے مطابق لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دیں 

غرض بیرذلت وپستی ،انحطاط و کمزوری ، ہلا کت و تباہی اس وقت آتی ہے جب کہ انسان اللہ کے احکام اور نبی کی سنت وسیرت سے گریز ، انبیاء کرام کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۲۰۰۹

بدسلوکی اوران کی تو ہین، دنیوی ساز وسامان اورعیش وعشرت پرناز وفخراور آخرت سے خفلت میں مبتلا ہوجا تاہے۔

### ہارے اسلاف کی زندگیاں

اس کے بعد تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھے لیجئے کہ ہر دور میں ہر قوم وملت کے ساتھ اسی اصول کو برتا گیا، اسی کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، جس قوم نے اسباب عروج واقبال کو اختیار کیاوہ عروج واقبال کی منزلیس طے کرتی رہی اور اس کو دنیا میں عزت وعظمت، فتح و کا مرانی ، غلبہ واقتدار سے بھر پور حصہ دیا گیا اور جس نے اسباب نزول وا دبار کو اختیار کیا اس کونزول وا دبار ، انحطاط و پستی میں مبتلا کیا گیا۔

چنانچہ ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ پڑھتے جاؤ ،ان کوعظمت کے میناروں پر ،عزت کے محلول میں ، فتح وکا مرانی کے پرچم کولہراتے ، غلبہ واقتدار کے تختول پردیکھو گے ،اوران کے زمانے میں ان چیزوں کے وہی تنہا اجارہ دارنظر آئیں گے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا ،اور بیسب کچھان کے ایمان باللہ وتو کل واعتماد علی اللہ ،تقوی و پر ہیزگاری ،خوف وخشیت ،تعلق مع اللہ اور اتباع سنت وسیرت کی وجہ سے تھا۔

# اب ہمارے لیےرا ممل کیا ہے؟

اب تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ آج امت مسلمہ پرادبار وانحطاط کے مہیب سائے ، ذلت و نکبت کی پھٹکار ، خدائی عقاب و عتاب کی سنگ باریبال ، پریشانیوں اور مصائب کے طوفان ، صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سے دین سے دوری ، عمل میں ستی تعلق مع اللہ میں غفلت ، گنا ہوں میں انہاک ، خدا سے

بغاوت، رسول کے طریقے سے کدورت، غیروں سے مشابہت و مناسبت وغیرہ افعال شنیعہصا در ہورہے ہیں ،لہٰذااب اپنی اصلاح کا کوئی نظام بنانا چاہئے ، یہاں میں اس سلسلہ میں چندا ہم امور کی جانب نشاند ہی کرنا چا ہتا ہوں:

#### آز مائش وابتلاء کیوں؟

سب سے پہلی بات ہیہے کہ ہم اس پرغور کریں کہ مسلمانوں پر بیہ مظالم کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن میں بڑے واضح انداز میں ملتا ہے، وہ بیہ کہ بیسب دراصل اللہ کی جانب سے ہماری آزمائش ہے۔

ایک موقعه برارشادر بانی ہے:

﴿ أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُمُ، مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ ، أَلاَ إِنَّ نَصُرَ اللهِ مَ أَلاَ إِنَّ نَصُرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ اللهِ عَلَيْ المَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ ، أَلا إِنَّ نَصُرَ اللهِ قَرِيْبُ ﴾ (البَّنَهَمَّةِ : ٣ ٢١)

(کیاتم نے یہ گمان کرلیا ہے کہتم جنت میں داخل ہو جا و گے حالاں کہتم پرایسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلے گذر ہے ہوئے لوگوں پر آئے کہ ان کو تخی اور تکلیف پہنچی اور انہیں ہلا کے رکھدیا گیا یہاں تک کہرسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہدا تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی ، سن لوکہ اللہ کی مدد قریب ہے۔)

معلوم ہوا کہ مومنوں اور مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے آز ماکش ہوتی ہے ، اور اس کے بغیر جارہ کارنہیں اور جنت میں داخلہ کا خواب اسی وفت شرمند ہ تعبیر ہو گا جب کہ ہم اس دورا ہتلاء و آز ماکش ہے گزریں۔ اوراس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب خوداللہ جل وعزنے بید میا کہ بیآز مائش دراصل بیجوں اور جھوٹوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ الْهَ ، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنُ يُتُوكُوا أَنُ يَقُولُوا الْمَنَّا وَهُمُ لاَ يُفْتَنُون ، وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ ، فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ ، فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴾ ( النَّجَنَكَبُونَ : ١ - ٣)

(الآم (اس کامعنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں) کیالوگوں نے یہ بجھ لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہد دیئے سے چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ''ہم ایمان لائے''اوران کی آز مائش نہ کی جائے گی ،اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آز مایا ہے جوان سے پہلے گذر ہے ہیں کہ اللہ پچوں کو معلوم کرے اور وہ جھوڑوں کو معلوم کرے اور وہ جھوڑوں کو معلوم کرے۔)

جب بیمعلوم ہوگیا کہ بیمظالم ومصائب اور آلام وآفات دراصل ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش بیہ ہونا چا ہئے کہ ہم اس آزمائش میں کھر سے ثابت ہوں ، کھوٹے نہ ظاہر ہوں اور اس موں ، کھوٹے نہ ظاہر ہوں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور نبی کریم صَلَیٰ (اللَّهُ عَلَیْ وَرَائِبُ کُم کی تعلیمات کا ہر موقعہ پر لحاظ رکھیں ، جس طرح شادی وخوشی میں اس کا لحاظ ہو، اسی طرح غم و مصیبت میں بھی اس کا دھیان ہو، اور کوئی کام اس کے خلاف نہ کریں۔

#### توبهواستغفار

یہ بات سامنے آپ کی ہے کہ ہماری تمام پریشانیاں دراصل اللہ ورسول کی مخالفت اور گنا ہوں کی وجہ سے ہیں ،لہذااس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کر

توبہاوراستغفار کیا جائے ،اگراللہ نے معاف کردیا تو ہمارا سارا مسکلہ حل ہوگیا ،اسی لیے استغفار پراللہ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔

ایک جگهارشادی:

﴿ اِسۡتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ، يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَاراً وَ يُمُدِدُكُمُ بِأَمُوالٍ وَ بَنِيْنَ وَيَجُعَلُ لَّكُمُ جَنْتٍ وَ يَجْعَلُ لَّكُمُ الْهُوالِ وَ بَنِيْنَ وَيَجُعَلُ لَّكُمُ الْهُواراً . ﴾ (نوح: ١٠١٠)

(اپنے رب سے استغفار کرو، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر بہتی بارش کرے گا ، اور تمہارے مالوں اور اولا دکو زیادہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات مقرر کرے گا اور نہریں مقرر کرے گا۔)

اس سے معلوم ہوا کہ استغفار و تو بہ کا ثمرہ و فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی بارشیں برساتے ہیں، مال واولا دمیں اضافہ کرتے ہیں اور باغات و نہروں کا انظام فرماتے ہیں، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش کا قحط ہوگیا تو آپ لوگوں کو کیکر نماز استسقاء کے لیے نکلے اور وہاں صرف استغفار کیا اور بارش کر کے واپس چلے آئے ، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے صرف استغفار کیا اور بارش طلب نہیں کی ؟ تو فرمایا کہ میں نے تو آسمان کے پخھتروں سے جہاں سے کہ بارش ہوتی ہے یانی طلب کیا ہے، پھر آپ نے بہی آیت تلاوت فرمائی۔ (۱)

حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص نے قحط کی شکایت کی تو فر مایا کہ استغفار کرو، ایک تیسرے آدمی کرو، ایک تیسرے آدمی

<sup>(</sup>۱) سنن سعید بن منصور:۳۵۳/۵۰،سنن بیهقی:۳۵۱/۳،ابن ابی شیبه:۱/۱۲،مصنف عبد الرزاق:۳/۷/متفسیر طبری:۹۳/۲۹،تفسیر القرطبی:۳۰۲/۱۸

نے عرض کیا کہ میرے لیے اولا دکی دعاء سیجئے ، تو فر مایا کہ استغفار کرو، ایک اور شخص نے اپنے باغ کے سو کھ جانے کی شکایت کی تو فر مایا کہ استغفار کرو، حضرت مبیح کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے اس سلسلہ میں پوچھا کہ آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا، تو فر مایا کہ بیر میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا ہے بل کہ اللہ تعالی سورہ نوح میں بیہ فر ماتے ہیں۔(۱)

اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس ﷺ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَائِدَ عَلَیْ کَا اللہ اللہ صَلَیٰ لَائِدَ عَلَیْ اللہ اللہ صَلَیٰ لَائِدَ عَلَیْہُ وَسِیْکُم نے فرمایا:

﴿ مَنُ كُلِّ هَمُ الْاِسْتِغُفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَـهُ مِنُ كُلِّ هَمٌ فَرَجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ﴾ وَمِنْ كُلِّ حِيْتِ مَخُوجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ﴾ (جواستغفار کولازم پکڑ لے الله اس کے لیے ہرغم دور ہونے کاراستہ بناتے ہیں اور ہرتگی سے نکلنے کی سبیل کرتے ہیں اور وہاں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔)(۲) الغرض ہمارا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے گنا ہوں پر روئیں ، گرگڑا ئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ گنا ہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گوں گے۔ قریب بھی نہیں جائیں گا گئیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ گنا ہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گ

صبر وتقوى

ایک بات رہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں

<sup>(</sup>۱) تفسیر قرطبی: ۳۹۲/۱۸

<sup>(</sup>۲) أبو داؤد ، سنن بيهقى: 701/m، معجم اوسط: 774/m، سنن كبرى للنسائى: 774/m ابن ماجه، مسند احمد، مستدرك حاكم: 791/m قال الحاكم: 711/m

الله تعالی کامنشا و مرضی بیہ ہے کہ ہم صبر وتقوی کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ بیسب - جبیبا کہ عرض کیا گیا۔ اللہ کی جانب سے ہماری آز مائش وابتلاء کے طور پر ہے، اور اس سلسلہ میں اس کا تھم دیا ہے کہ صبر وتقوی اختیار کرو، ایک جگہ فر مایا کہ:

﴿ لَتُبُلُونَ فِي أَمُوالِكُمُ وَ أَنُفُسِكُمُ ، وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُرَكُوا أَذًى كَثِيراً ، وَلِتُسُرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴾ وَإِنْ تَصُبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴾

(اَلْعَبُونَ :۲۸۱)

(تم ضرور بالضرور تمہاری جانوں اور مالوں کے بارے میں آزمائے جاؤگاور تم ان لوگوں کی جانب سے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے بہت کچھ تکلیف دہ با تیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔)
ایک اور موقعہ پر ارشا وفر مایا:

﴿إِنْ تَمُسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَسُوَّهُمْ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةً يَسُوَّهُمْ وَإِنْ تَصِبُوُوا وَ تَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيُدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ ( آلجَيْزَانِيّ : ٢٠١) إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ ( آلجَيْزَانِيّ : ٢٠١) (اگرتم كوكوئى بھلائى بَنِجَى ہے توان كويه برى لگى ہے اورا گرتم بيل برائى بَنِجَى ہے تواس سے وہ خوش ہوتے ہیں ، اورا گرتم لوگ صبر كرواور تقوى اختيار كروتو تمهيں ان كى سازش كچھ بھى نقصان نہ دے سكے گى ، لا شبد اللہ تعالى ان كے سب كرتو توں كا احاطہ كئے ہوئے ہے۔) بلا شبد اللہ تعالى ان كے سب كرتو توں كا احاطہ كئے ہوئے ہے۔) ان آيات ميں صاف طور يركها گيا ہے كہ صبر وتقوى ميں ہمارى كاميائى ہے اور ان آيات ميں صاف طور يركها گيا ہے كہ صبر وتقوى ميں ہمارى كاميائى ہے اور

ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا کیدومکر وسازش کچھ بھی نقصان نہیں دیے سکتی۔ بیہ اللہ کا پاکیزہ ومقدس کلام ہے جس کی صدافت وسچائی میں کسی اونی سے اونی مسلمان کو بھی شک وشبہ ہیں ہوسکتا، اس نے بیراز ہمارے لیے فاش کیا کہ ان حالات میں فتح وکا مرانی کا راستہ صبر وتقوی ہے۔

## صبروتقوي كيحقيقت

اب بید کھنا ہے کہ صبر کیا ہے اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے معنے نفس کواس کے خلاف پیش آنے والی با توں پر کنٹرول کرنے کے ہیں، لہذا نفس کوخواہشات سے بچانا اور اللہ کے حکموں پر لگانا ہی صبر ہے اور تقوی اللہ سے ڈرکر زندگی گزار نے کانام ہے، لہذا جو شخص اپنے کوخواہشات سے بچاتا ہوا ور اللہ کی مرضیات پر چاتا ہوا اور اس سے ڈرکر زندگی گزارتا ہواس کوسی کا مکروفریب اور اس کے خلاف کوئی کوشش وسازش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

مشہورمفسرِ قرآن علامہ ابن جربر طبری رَحِمَهُ لاللهٔ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"الله تعالی فرماتے ہیں کہ: اے مؤمنو! اگرتم الله کی اطاعت اور
اس کے احکام کی اتباع اور منع کردہ باتوں سے اجتناب برصبر کرویعن
اس برجم جاؤجیسے یہود کو اپنا دوست بنانے وغیرہ سے بچتے رہواور جو
باتیں تم پراس نے لازم کی ہیں اور اپنے رسول کے حقوق واجب کئے
ہیں ان میں حد سے تجاوز نہ کروتو تم کو ان یہود کی سازش نقصان نہ
دے گی'۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تفسیر طبری: ۱۳/۳

اورعلامه آلوی بغدادی رَحَمُ گُلِیلُ اینی تفسیر'' دوح المعانی ''میں فرماتے ہیں:

در تمہیں صبر وتقوی کی برکت سے ان (کفار) کی سازش سے، نه

زیادہ نه کم ، کسی طرح کا نقصان نه ہوگا کیونکہ بید دونوں محاسنِ طاعات و

مکارمِ اخلاق میں سے ہیں، اور جوان سے متصف ہوتا ہے وہ اللہ کے

سابیا وراس کی حمایت میں ہوتا ہے اس بات سے کہ دشمن کی سازش اس

کونقصان دے'۔ (۱)

معلوم ہوا کہ شریعت پر جماؤ اور استقامت کے بغیر مؤمن کی کامیا بی کا کوئی تصور نہیں ،اگر کامیا بی و کامرانی جا ہے تو ضروری طور پر نمیں اس کالحاظ رکھنا جا ہے۔ ایک رومی سیہ سالا رکا حیرت انگیز انکشاف:

علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ "البدایه و النهایه" میں بی عجیب وغریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کامسلمانوں سے مقابلہ ہوا اوررومی فوج کو شکست فوردہ رومی فوج جب موالوررومی فوج جب والیسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے جب کہ ہرقل مقام انطا کیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان رومیوں کی شکست کی خبرس کر سوال کرتا ہے۔

أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم ،أليسوا بشراً مثلكم؟ (مجھےاس قوم كے بارے ميں بتاؤجس كے ساتھ تمہارا مقابلہ ہواہے، كياوہ تم بى جيسے انسان نہيں تھے؟)

فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ:ہاں! وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا۔

<sup>(</sup>۱) روح المعاني:۳۱/۳

اس پر ہرقل دوسرااور بامعنی سوال کرتا ہے کہ:اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یاتم؟'' فوجیوں نے کہا کہ: ہم زیادہ تھے۔

ہرقل تیسراسوال بیکرتا ہے کہ: جب وہتم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم ہے کم تھے تو پھرتمہاری شکست کھا جانے کی کیاوجہ ہے؟

اس کا جواب اس رومی سیدسالارنے برا عجیب دیا،اس نے کہا:

" من أجل أنهم يقومون الليل و يصومون النهار ويوفون عن المنكر وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم"

(ان (مسلمانوں) کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں، عہد بورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔)

اورکہا کہ:

"من أجل أنا نشرب الخمر و نزني و نركب الحرام و ننقض العهد و نغضب و نظلم و نأمر بالسخط و ننهى عما يرضى الله و نفسد في الأرض "

(ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے، زنا کرتے، عہد کوتو ڑتے، حرام چیزوں کواختیار کرتے، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی مرضیات سے روکتے، اور زمین میں فساد مجاتے ہیں۔) مین کررومی بادشاہ ہرقل نے کہا کہم نے سے کہا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) البدايه والنهايه: ١٥/٥١

یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کاملااور (لوگوں کی اصطلاح کے مطابق) مدرسہ کا بانی نہیں بل کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں؛ مگرجس چیز کواس نے دیکھا بھلاوہ اس کی تکذیب کسے کرسکتا تھا۔

یہ ظاہر ہے کہ بیر فتح وکا مرانی جومسلمانوں کو ہوئی اس کے لیے نہ ان کے پاس
الیں فوجی تعداد وطافت تھی نہ اس کے لیے دیگر اسباب وآلات اور ہتھیار موجود تھے
اس کود کیھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو بیہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات
مقد سہ واوصاف قد سیہ کا نتیجہ ہے اوران پا کیزہ اعمال واخلاق کی سحر کاری ہے۔
اندلس کی فتح اور اہل اسلام کا ایمان وتو کل

حضرات صحابہ ﷺ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ وسیر کے سیگروں صفحات بل کہ ہزاروں صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و تو کل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھیں، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔

خلیفۃ المسلمین ولید بن عبدالملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے سات ہزار کی مختفر فوج لے کر چار بڑی بڑی کشتیوں میں سوارا ندلس کے ساحلی علاقہ'' جبل الطارق'' پراتر تا ہے تو باوجود مختفرسی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے ،اس وقت اندلس پرجس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام''لزریق'' لکھا ہے اور انگریزی تو اریخ اس سے یادکرتی ہیں، جب بادشاہ نے بید یکھا تو اپنے سپر سالار تدمیر کے ساتھ تیں ہزار کی فوج کو تمام ساز وسامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کرکے میدان میں بھیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتار ہا اور بے دریے کئی لڑائیاں ہوئیں میدان میں بھیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتار ہا اور بے دریے کئی لڑائیاں ہوئیں

اور ہرموقعہ پرتد میراوراس کی فوج کوشکست کا منہ دیکھنا پڑااوران ہزیمتوں نے ان کے حوصلے بست کر دیئے ،آخر کارننگ آکر تد میر نے اپنے بادشاہ راڈرک کولکھا کہ بیہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسان سے نازل ہوئی ہے یاز مین سے ابلی ہے، لہذا اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ آپ خوداس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔

بادشاہ راڈرک نے ستر ہزار کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ ملکر اس کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہوگئ ، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جونہ پور ے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے، طارق کے ساتھ سات ہزار افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور پانچ ہزار کی فوج آکر ان سے مل گئی، اس طرح کل بارہ ہزار کی فوج ہوئی۔ اور دونوں فوجیس وادی لکتہ کے مقام پر اُتریں ، اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلسل آٹھ دن یہ جنگ چلتی رہی ، اور بالآخیر فتح وکا میا بی مسلمانوں کے حصہ میں آئی اور عیسائی فوج رسواو پسیا ہوئی اور خودراڈرک بھی قتل ہوگیا۔ (۱)

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پراٹر اتواس نے
ابنی فوج کوسب سے پہلے بی تھم دیا ہے کہ ان کشتیوں کوجلا دو، پھر فوج سے خاطب ہوکر
کہنے لگا کہ اس لیے بی تھم میں نے دیا ہے کہ تم کومعلوم ہوجائے کہ تمہارے بیچھے سمندر
ہے اور آ کے طاقتور شمن ہے، نہ تم آ کے جاسکتے ہو، نہ فرار ہونے کے لیے بیچھے جاسکتے
ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کرواور بہاں اندلس میں اسلام کا برچم لہراؤ۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے دیکھو: الکامل لابن الاثیر: ۱۲۸ه-۱۷۵متاریخ طبری:۱/۱۱، خلافت اندلس ازنواب ذوالقدر جنگ بهادر،ص: ۲۸-۷۷

علامها قبال نے اس کوایے اشعار میں کہا ہے:

طارق چو بر کناره اندلس سفینه سوخت

گفتند كار تو به نگاه خرد خطا ست

(طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی ،تولوگوں نے کہا کہ تقلمند

کی نگاہ میں پیفلطہے)

دوريم از سواد وطن باز چول رسيم؟

ترک سبب ز روئے شریعت کجا رواست

(ہم اپنے وطن سے دور ہیں ،واپس کیسے جائیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے؟)

> خندید و دست خویش به شمشیر برد و گفت بر ملک ملک ماست که ملک خدائے ماست

(طارق ہنسااورا پنی تلوار پر ہاتھ رکھااور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے)

غور کرنا چاہئے کہ بیرکنس طافت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کوسر بلندی اورعزت عطاکی؟ بیصرف ایمانی قوت وطافت تھی اللہ پراعتاد وتو کل کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔

دین کے بارے میں ہماری افسوس ناک حالت:

گر جب ہم سے بیصفات وخصوصیات اور بیرقدسی اوصاف و کمالات رخصت ہو گئے اور ہم خدائی احکامات سے روگر دانی ، سیرت وسنت رسول اللہ سے بغاوت و سرکشی ، نیکیوں سے غفلت ولا بروائی ، منکرات ومحر مات میں انہاک ومشغولی اورنفس وشیطان کی اطاعت و پیروی کے عادی ہو گئے تو ہم پر خدائی اصول وقانون اور تقدیرالہی کے فیصلہ کے مطابق ذلت ونکبت، ضعف و کمزوری، نزول وادبار اور انحطاط و پستی لائی گئی ہے اور ہر قوم کے سامنے ذلیل وخوار پست ہمت ہو چکے ہیں۔ نمازکی اہمیت اور ہماری غفلت

نمازاسلام کا ایک ایبارکن وستون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صَالَیٰ لاَلَا عَلَیْہِ رَسِنَم نے فرمایا کہ جس نے اس کوڈھایا اس نے اسلام کوڈھا دیا۔
مگرآج ہم مسلمانوں میں نماز سے کس قدرغفلت ہے بل کہ اس کو کیسالا یعنی وضول کا م سمجھ رکھا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔غور فرما ہے کہ آج ہماری مسجدوں میں پانچ فی صدمسلمان بھی نہیں آتے اور مسجدیں ویران ہیں۔ اس کے باوجودہم پر رحمت بی کے فیصد مسلمان بھی نہیں آتے اور مسجدیں ویران ہیں۔ اس کے باوجودہم پر رحمت بی کے فیصلے ہوں گے؟ یا ذلت ونکبت کے اور انحطاط ویستی ہے؟

ظاہرہے کہ ہم اسلاف کے ستون کواورخود اسلام کو ڈھاکرفنخ ونصرت، رحمت وعزت کے طالب ہول گے تو ہماری سی نہیں جائے گی ہمسلمان کی دنیوی عزت اور فنخ وکا میا بی بھی اسلام کے حکموں پر چلنے میں ہے اور نمازان میں سے اہم ترین حکم ہے۔

حجاج بن پوسف کا ایک مکتوب

حجاج بن بوسف جواسلامی سربرا ہوں اور حاکموں میں سب سے زیادہ ظالم اور ناعا قبت اندلیش مشہور ہے ،اس نے سندھ کے گور نرمجر بن قاسم فاتح سندھ کے نام ایک خطاکھا جب کے محمد بن قاسم کا راجہ داہر کی زبر دست ہاتھیوں کی فوج سے مقابلہ گفن گیا تھا اس خط کو مولا ناا کبرشاہ مورخ اسلام کی کتاب '' آئینہ حقیقت نما'' کے حوالہ سے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے حیاۃ المسلمین کے مقدمہ کی شرح میں نقل کیا ہے۔ جانج کے خط کامضمون ہیں ہے :

'' پنج وقتہ نماز پڑھنے میں ستی نہ کرو، تبیر وقر اُت، قیام وقعود اور رکوع و جود میں اللہ تعالیٰ کے روبر و نفرع وزاری کیا کرو، زبان پر ہروفت ذکر الہی جاری رکھو،
کسی شخص کو شوکت وقوت خدا تعالیٰ کی مہر بانی کے بغیر میسر نہیں ہوسکتی ،اگرتم خدا کے فضل وکرم پر بھروسہ رکھو گے تو یقیناً مظفر و منصور ہوگے۔ (۱)
اس خطکو نقل کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔
یہ سی حجرہ نشین ملاکی تلقین یا کسی خانقاہ کی تعلیم نہیں ہے ،ایک رعب وداب مناس کے ایک رعب وداب المان تا ای کری خان ایک رعب وداب

یہ سی مجرہ سین ملا کی تعین یا سی خانقاہ کی تعلیم ہیں ہے ، ایک رغب وداب والے بااختیارامیر (وائسرائے) کا فرمان ہے اورامیر بھی وہ کوئی خلفاء راشدین میں سے نہیں ، سلحاء و متقین میں سے نہیں ، سب سے زیادہ بدنام امیر ہے ، مگر خداتر سی نہیں و نیاطلی اور حکومت و سلطنت کی خواہش ہی کے سبب سہی ، اتنی بات پر وہ بھی کامل یقین رکھتا ہے اورا پنے ماتخت حکام کواس کا فرمان بھیجتا ہے کہ یہ ہماری عبادت نماز ، روز ہاورد یگرا حکام قرآنید کی اطاعت ہی ہمارے فتح وظفر کی روح ہے اور ہماری ہردینی و دنیوی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ (۲)

غرض یہ کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، اس میں کوتا ہی تباہی وہلا کت کا باعث اور انحطاط وذلت کا سبب ہے، مگر امت کا بیشتر حصہ اس سے اس طرح غافل ہے جیسے کوئی معمولی بات ہو۔

### حضرت عمر على كاحكام كام خط

حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب ﷺ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی مملکت کے تمام عمال وحکام کے نام ایک خط جاری فر مایا تھا،اس میں وہ فر ماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) مقدمه حياة المسلمين:٣٣

<sup>(</sup>٢) مقدمه حياة المسلمين:٣٥

" إن أهم أَمُرِكُمُ عِنُدِى الصَّلاةُ ، فَمَنُ حَفِظَهَا وحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ الْحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَه وَ مَنُ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضُيَعُ"

(میرے بزد کیے تمہارے تمام امور میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے اس کوضائع کیا وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔)(۱)

## ايك صحابي كاحيرت انگيز حال

صحابہ میں نمازگی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن انہیں کے اللہ کو اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَنَعَلَیْ وَسِیْ کِی اللہ کیا اور فر مایا کہ خالہ بن سفیان الصدلی میرے خلاف لوگوں کوجع کر رہا ہے تا کہ مجھ سے لڑے ،لہذا تم جاکر اس کو قتل کر دو،حضرت عبداللہ بن انیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ذرااس کی نشانی بیان کیجئے تا کہ میں اس کو پہچان سکوں ،آپ نے فر مایا کہ جبتم اس کو پاؤتو اس پر کپکی دکھو گے، وہ فر ماتے ہیں کہ میں تلوار سے اپنے کولیس کیا اور نکلا ، جب وہاں پہنچا تو مصر کا وقت ہو چکا تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے ملوں گا تو ہوسکتا ہے کہ نماز حصر کا وقت ہو چکا تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے ملوں گا تو ہوسکتا ہے کہ نماز حروث کردی اور رکوع و سجدہ کا اشارہ کرتا جو بھوٹ جائے لہذا میں نے چلتے چلتے ہی نماز شروع کردی اور رکوع و سجدہ کا اشارہ کرتا رہا، پھر آگے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ (۲)

الله اكبر! كيا حال تقاان حضرات كاكه اس شخت ترين حالت ميں بھى سب سے

<sup>(1)</sup> مؤطأ أمام مالك: ٥

<sup>(</sup>۲) مسند ابو یعلی:۲۰۲/۲،موارد الظمآن :۱۵۵/۱، ابن ابی شیبه:۲۲۳/۳،تاریخ طبری :۲/۲۰۸/۳ سیرت ابن بشام:۲۱/۲

پہلے نماز کا اہتمام فرماتے ہیں، اس خیال سے کہ ہیں لڑائی میں نماز نہ چلی جائے۔ اس سے ہم کوعبرت لینے کی ضرورت ہے، آج نو جوان لوگ بالخصوص نماز سے جس قدر غافل ہیں، وہ واضح ہے، اس کے باوجودوہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں۔ زکوۃ میں کوتا ہی کا و بال

اسی طرح زکوۃ میں کوتا ہی، ذلت ورسوائی اور ہلا کت و نتا ہی کا سبب ہے، جیسا کہ اوپر حدیث گزری ہے کہ جب کوئی قوم زکوۃ دینا بند کردیتی ہے تواللہ تعالیٰ اس پر بارانِ رحمت بند کرے گا۔ (۱)

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والے لوگوں کے مال کونتاہ وہلاک کر دیا جاتا ہے چنانچے قرآن میں باغ والوں کا قصہ قل کیا گیا ہے۔ جس کا خلاصۂ تفسیر یہ ہے:

جس کا خلاصہ تفییر ہے ہے:

ملک یمن کا حبشہ میں ایک شخص کاباغ تھا وہ اس باغ کے پھل کا ایک بڑا حصہ غریبوں مسکینوں میں صرف کرتا تھا۔ جب وہ مرگیا اور اس کی اولا داس کی وارث ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماراباپ احمق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو دیدیتا تھا اگر ہی سب باقی رہے تو کس قدر فراغت ہوگی۔ چنا نچہ ایک مرتبہ تسم کھا کر ہے کہنے کہ کل مج چل کر باغ کا پھل ضرور تو ڑلیں گے۔ انشاء اللہ بھی نہ کہا، اور سوگے، مج اٹھ کر ایک دوسر رکو چلنے کے لیے پہار نے لگے کہ اپنے کھیت پر سویر سے چلو، اگرتم کو پھل تو ڑنا ہے بھر آپس میں چیکے چنکے باتیں کرتے چلے آئے کہم تک کوئی مسکین نہ آنے پائے جب باغ کے باس پہنچے اور بید دیکھا کہ باغ تو پورا صاف ہوگیا تھا اور کوئی چیز موجو ذہیں ہے باغ کے باس پہنچے اور بید کہ بعد جلا کرصاف کر دیا جا تا ہے تو کہنے گئے ہم راستہ بھول کر جسے کھیت کوکاٹ لینے کے بعد جلا کرصاف کر دیا جا تا ہے تو کہنے گئے ہم راستہ بھول کر

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۲۰۰۹

کسی اورجگہ آگئے ہیں، پھر جب غور کرنے کے بعدیقین ہوا کہ یہی ہمارے باغ کی جگہ ہے ہم بھولے ہیں ہماری قسمت ہی جہم بھولے نہیں ہیں تو کہنے لگے کہ " بَلُ نَحُنُ مَحُوُو مُوُنَ "کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئے ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔(۱)

علاء نے نضری کی ہے کہ ان پر بی عذاب اسی لیے آیا کہ انہوں نے مساکین کاحق جواللہ نے فرض کیا ہے وہ ادائہیں کیا۔علامہ قرطبی فرماتے ہیں بیر زااس سبب سے ہوئی ہے کہ انہوں نے مساکین (کاحق دیئے سے) انکار کا ارادہ کیا تھا۔ (۲) حاصل بیہ ہے کہ ہمارے اموال کی تابی اور دوسروں کا ان پر قبضہ کر لینا بیسب اس سبب سے ہوتا ہے کہ زکوۃ جبیاا ہم فریضہ ہماری کوتا ہی وغفلت کی نذر ہوجا تا ہے۔

صدقه گناه کواوراللہ کے غصہ کو بچھا دیتا ہے

اور اس کے بالمقابل جب آ دمی اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے، زکوۃ و صدقات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ،اور اللہ تعالیٰ کا غصہ و غضب بجھ جاتا ہے۔

ا يك حديث ميں ہے كه نبى كريم صَلَىٰ الاَلهُ عَلَيْهِ وَسِنَهُم نِي فَر مايا:

« وَالصَّدُقَةُ تُطُفِئُ الْخَطِينُةَ كَمَا يُطُفِئُ الْمَاءُ النَّارَ . »

(صدقه خطاء كواس طرح بجها ديتا ہے جس طرح پانى آگ كو بجها ديتا ہے جس طرح پانى آگ كو بجها ديتا ہے۔ ) (۳)

<sup>(</sup>۱) القلم: 21-77، تفسير قرطبي: 77-77، روح المعاني: 77/77-77، معارف القرآن: 1/2

<sup>(</sup>۲) قرطبی:۲۲۰/۲۰

<sup>(</sup>۳) تومذی:۵۵۸،این ماجه:۳۹۲۳،احم:۱۳۹۱۹

ايك اور حديث مين هم كه ني كريم صَلَىٰ الْفَهُ الْمَيْ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مِنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

(بلاشبہ صدقہ رب کے غصہ کو بجھا تا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔)(۱)

جب الله تبارک و تعالی کاغضب وغصه بچھ جائیگا اور الله تعالیٰ گنا ہوں وخطا ؤں کومعاف کردےگا تو ظاہر ہے کہ عذابات کا سلسلہ بھی بندوختم ہوجائے گا، بل کہاس کے بجائے نعمتوں کا سلسلہ جاری ہوجائے گا۔

## ایکائگریز کاواقعه

حضرت تخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رَحِکُ اللّهٔ نے آپ بیتی میں اپنے والد حضرت مولانا تحیی صاحب رَحِکُ اللّهٔ اور بعض لوگوں کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے جونہایت ہی جیرت انگیز اور قابل عبرت ہے، وہ یہ کہ ضلع سہار نپور میں 'بہٹ' سے آگے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں ،اس کے قرب وجوار میں بہت ہی کوٹھیاں کی کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے اور وہ انگریز وہ بلی ،کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے، ملازم کام کیا کرتے تھے اور وہ انگریز وہ بلی ،کلکتہ وغیرہ بڑے تھے،ایک دفعہ اس جندل میں آگ گی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز آئی ہوں جا کہ بات وہوں کی معاکم ہوا گیا ہوا گیا اور جاکر واقعہ سایا کہ '' حضور! سب کی کوٹھیاں جل گئیں اور آپ کی بھی جل گئی '' وہ انگریز کچھ لکھر ہا تھا،نہایت اطمینان سے لکھتار ہا گئیں اور آپ کی بھی جل گئی'' وہ انگریز کچھ لکھر ہا تھا،نہایت اطمینان سے لکھتار ہا

<sup>(</sup>۱) ترمذي:۲۲۰

اس نے النفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زورسے کہا کہ '' حضور! سب جل گیا' اس نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا، ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا'' میں مسلمانوں کے طریقہ پرزکوۃ ادا کرتا ہوں اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا'' وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کی ،وہ انگریز کے اس لا پرواہی سے جواب کوئ کوٹھی باتی تھی۔ (۱) واقع میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں گر اس انگریز کی کوٹھی باتی تھی۔ (۱) ایک اور جیرت انگیز واقعہ

ایک واقعہ اسی نوع کا حضرت شخ الحدیث زکریا صاحب رحمی اللہ گا ہے انہی کے ایک متعلق کا نہایت جرت انگیز بیان کیا ہے ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ'' مظا ہر علوم سہار نپور کے ابتدائی محسنین میں سے ایک صاحب حافظ فضل حق تھے ، ان کا تکیہ کلام تھا' اللہ کے فضل سے ، ہر بات میں یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا ، اللہ کے فضل سے وہ ہوا ، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولا نا محمہ مظہر صاحب رَحمی اللہ کے فضل سے صبح کو یہ عرض کیا کہ حضرت ہی ! رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہوگیا ، حضرت بھی یہ فقرہ سن کے ہنس پڑے ، اور دریا فت کیا کہ حافظ جی ! اللہ کے فضل سے اللہ کا کیا غضب ہوگیا ، اللہ کا کیا غضب ہوگیا ؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات میں سور ہا تھا اور مکان میں میں اکبلا ہی تھا ، آ نکھ کھی تو دیکھا کہ تین چار آ دمی میر ہے کو شے کے کواڑوں کو چھٹ رہے ہیں ، میں نے ان سے بیٹھ کر پوچھا کہ ابتم چور ہو؟ کہنے گے ہاں ہم چور ہیں ، میں نے کہا کہ سنو ، میں شہر کے رؤسا ء میں سے ہوں اور مدرسہ کا خزانہ بھی میرے پاس

<sup>(</sup>۱) آپ بيتي:۸۰/۲

ہے،اورسارا کا سارااسی کو شخے میں ہے،اور بیتالا جواس کولگ رہا ہے چھے بیسہ کا ہے،
تہمار ہے باپ دادا ہے بھی نہیں ٹوشنے کا ہتم تو تین چار ہودی بارہ کو اور بلالو،اوراس
تالے کو شوکتے رہو، بیٹوٹے کا نہیں، میں نے حضرت جی (حضرت مولا نامظہر صاحب
ترکزی لائی سے سن رکھا ہے کہ جس مال کی زکاۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں
ہوجاتا ہے، میں نے اس مال کی زکوۃ جتنی واجب ہاس سے زیادہ دے دی ہاس
لیے مجھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ،اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کریں گے۔
حضرت جی!اللہ کے فضل سے میں تو یہ کہ کرسوگیا، میں جب پچھلے پہر کو اُٹھا تو وہ لپٹ
رہے تھے، میں نے کہا کہ ارب میں نے تو کہہ دیا تھا کہ دس بارہ کو اور بلالو، تو اللہ کے
فضل سے ٹوٹے کا نہیں ،حضرت جی! بیہ کہ کر کہ میں تو اللہ کے فضل سے نماز میں انگ گیا اور
جب اذان ہوگئ تو میں ان سے بیہ کہ کر کہ میں تو نماز کو جار ہا ہوں ، تم اس کو لیٹنے رہو۔
بھر حضرت جی! اللہ کے فضل سے وہ سب بھاگ گئے۔ (۱)

## گناہوں ہے کی اجتناب

ہمارے لیے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ تمام گنا ہوں کوترک کردیں اور ان سے کلی اجتناب کریں ، کیوں کہ گنا ہوں کی وجہ سے اللّٰد کا غصہ بھڑک اُٹھتا ہے ،لہذا اس کی رضا وخوشنو دی کے لیے ہمیں چاہئے کہ تمام گنا ہوں کو چھوڑ دیں اور ان سے بچیں ، بالحضوص وہ گناہ جن پر اللّٰد کا غضب زیادہ بھڑ کتا ہے ۔ میں یہاں ہمارے حالات کے لحاظ سے چند کی جانب اشارہ کرتا ہوں:

#### گانے بحانے کی لعنت

مسلم معاشرے کی نتا ہی اور انحطاط کے اسباب میں سے ایک بیکھی ہے کہ گانا

<sup>(</sup>۱) آپ بیت:۲/۸۷-29

بجانا ان میں عام ہوگیا ہے اور اس سلسلہ میں ان میں اور غیر قوموں میں بظاہر کوئی امتیاز نہیں نظر آتا ،حالانکہ اس کی حرمت پر بے شار دلائل ہیں ،اور اس پر سخت ترین وعیدیں بھی ہیں۔مثلاً:

﴿ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً ﷺ مَرُفُوعًا: يُمُسَخُ قَوُمٌ مِّنُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيُرَ، قَالُواً: يَا رَسُولَ اللهِ اوَيَشُهَدُونَ النَّهِ وَيَشُهَدُونَ اللهِ وَيَشُهَدُونَ اللهِ وَيَصُولُ اللهِ وَيَصُولُ اللهِ وَأَنُ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ، قَالَ: نَعَمُ وَيُصَلُّونَ اللهِ ؟ قَالَ: وَيَصُومُونَ وَيَحُجُونَ، قَالُوا : فَمَا بَالُهُمُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَيَصُومُونَ وَيَحُجُونَ، قَالُوا : فَمَا بَالُهُمُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَيَحُدُوا الْمَعَازِفَ وَالْقِينَاتِ وَالدُّفُوفُ وَيَشُرَبُونَ هَذِهِ الْاَشُوبِةَ وَبَادُوا عَلَى لَهُوهِمُ ، فَأَصُبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَاذِيرَ. ﴾ (ا)

(حضرت ابو ہریرہ ﷺ آنخضرت صَلَیٰ لاَنَهٔ لِیَوسِنَم سے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں میری امت کے پچھلوگ بندر اور خزیر کی شکل میں سنخ ہوجا کیں گے، صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیاوہ تو حید ورسالت کا اقر ارکرتے ہوں گے؟ فرمایا: ہاں ، وہ (برائے نام) نماز ، روزہ ، اور جج بھی کریں گے ، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! پھر ان کا بیحال کیوں ہوگا؟ فرمایا: وہ آلاتِ موسیقی ، رقاصہ عور توں اور طبلہ اور سار گی وغیرہ کے رسیا ہول گے اور شرابیں پیا کریں گے (بالآخر) وہ اور سار گی وغیرہ کے رسیا ہول گے اور شرابیں پیا کریں گے (بالآخر) وہ شکل میں مسخ ہو تھے ہول گے۔ (معالے اللہ)

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم في حلية الأولياء : ۱۱۹/۳، ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي: ا/٩٥، سعيد بن منصور في السنن كما في المحلي لابن حزم الظاهري: ٥٦٢/٤

اس حدیث میں ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر نمازی بھی ہوں گے،
روزہ کے پابند بھی ہوں گے اور حج پر حج بھی کریں گے، مگراسی کے ساتھ گانے
بجانے، ناچنے نچانے اور ڈھول باج اور میوزک وموسیقی کے دلدادہ اور شراب
کے عادی اور رسیا ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ خزیر اور بندر کی شکل میں مسنح کردیں
گے، یہ لوگ رات بھر مصروف لہو ولعب رہ کرسوئیں گے اور جو صبح آٹھیں گے تو مسنح
شدہ آٹھیں گے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

﴿ عَنُ أَمَامَةَ عَلَى قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ اللّهِ مَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَمَا وَ شَرَابٍ وَ لَهُو، وَلَيُصِيبَنَّهُم حَسُفَّ فَيُصُبِحُونَ قَدُ مُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِيْرَ، وَلَيُصِيبَنَّهُم حَسُفّ وَقَدُفّ حَتّى يُصُبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ : خُسِفَ اللّيلَةَ فُلاَنَ وَقَدُفْ حَتّى يُصُبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ : خُسِفَ اللّيلَة فُلاَنَ أَوْ خُسِفَ اللّيلَة فُلاَنَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ أَوْ خُسِفَ اللّيلَة بَبَنِي فُلاَنٍ ، وَلَيُرسِلَنَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ النَّاسُ فَيقُولُونَ : خُسِفَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ النَّاسُ فَيقُولُونَ : خُسِفَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ النَّاسُ فَيقُولُونَ : خُسِفَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ النّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ النَّاسُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّيْحَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّبَا وَاتّخَاذِهِمُ النَّهِيمُ النَّهِمُ الرّبَا وَاتّخَاذِهِمُ الْمَعْرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّبَا اللّهُ عَلَيْهُمُ الرّبَا اللّهُ عَلَيْهُمُ الرّبَالَةُ مُسِعْمُ الْمَورِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَاسُومُ الْمَعْرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ الْمُعْرِيرَ وَ قَطِيعَتِهُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللل

(حضرت ابوامامہ ﷺ کہتے ہیں کہرسول اللہ صَلَیٰ لِاللہ اورلہو نے فرمایا کہ اس امت میں سے ایک قوم حرام کھانے ،شراب اورلہو ولعب میں رات گزارے گی ، پس صبح کریں گے تو بندروں اورسوروں کی شکل میں مسنح ہو تھے ہوں گے ،اوران کوز مین میں دھنسایا جائے گا

<sup>(</sup>۱) ذم الملاهي لابن ابي الدنيا: ١٨/١

اوراوپر سے ان پر پھر برسائے جائیں گے، یہاں تک کہلوگ صبح میں کہیں گے کہرات فلال کو، فلال کے بچوں کوز مین میں دھنسا دیا گیا، اوران لوگوں پران کے شراب پینے، سود کھانے، گانے بجانے والیوں کو رکھنے، ریشم پہننے اور رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی وہ سخت ہوا چھوڑے گاجس نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا۔)

ان حدیثوں سے گانے بجانے کی حرمت صاف طور پر ثابت ہوتی ہے، لہذا ولیمہ یا شادی یا کسی اور تقریب کے موقعہ پر یا بلا تقریب بوں ہی گانا بجانا حرام وناجائز ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں گانا بجانا ، رقص ونا چرام ہے۔افسوس کہ آج
بہت سے دیندار کہلانے والے اور نماز وں اور روز وں کے پابنداور جج پر جج کرنے
والے اور عمرے پر عمرے کرنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ کراس کا
استعال گانے بجانے اور فلموں اور ناچ ورقص و یکھنے کیلئے کرتے ہیں اور تقریبات،
شادیوں اور ولیموں کے موقعہ پر بلاروک ٹوک بیساری برائیاں عام ہو چکی ہیں، اور
اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ موبائیل فون میں بھی گانے بجانے کی سہولت نے
نیک کہلانے والوں کو بھی اس میں ملوث کر دیا ہے جتی کہ اس کی وجہ سے مساجد بھی
گانے بجانے کی آواز سے محفوظ نہیں رہے۔

اس صورت حال میں ہم اللہ سے مددونصرت اور عافیت وراحت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جب کہ ہمارے کام ایسے ہیں جواللہ کے عذاب وقہر کودعوت دے رہے ہیں؟ بے حیائی ، فحاشی ،عریانی اور خدائی عذابات

ایک اورخاص بات جس میں آج بہت زیا دہ غفلت برتی جارہی ہے یہ ہے کہ

بے حیائی ،عربانی اور فحاشی عام ہوگئ ہے۔ اور بیروہ چیز ہے جس سے خدا کاغضب بھڑک اٹھتا ہےاور خدا کی غیرت کو جوش آتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَیٰہَ عَلیْہِ کِینِے کے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس میں طاعون پھیلا دیتے ہیں۔(۱)

محدث أبن افي الدنیا نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے کہا کہ زلزلہ کے بارے میں بیان فرما ہیئے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کومباح کام کی طرح بیان فرما ہیئے ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کومباح کام کی طرح بیا کی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور معازف (باج) بجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آسان پر غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا ڈال۔ (۲)

حضرت صفیہ ﷺ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ کے عہد میں زلزلہ ہوا تو آپ نے فر مایا کہ اے لوگو! یہ کیا ہے؟ تم نے کس قدر جلدی نئ نئ با تیں ایجاد کرلی ہیں؟اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہار ہے درمیان نہیں رہوں گا۔ (۳)

اورجعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے (تمام شہروں میں) لکھ بھیجا:

"إن هذا الرجف يعاقب الله به العباد ، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ،فمن كان عنده شيء فليتصدق"

(پیزلزلہ اللہ کا عقاب ہے جس سے وہ بندوں کوسز ا دیتا ہے، میں نے تمام شہروں میں لکھ بھیجا ہے کہ وہ فلاں دن فلاں مہینہ میں ( دعاء

<sup>(</sup>۱) الكبائر: ۳۵

<sup>(</sup>٢) العقوبات لابن ابي الدنيا: ٢٩

<sup>(</sup>٣) العقوبات لابن ابى الدنيا: ١٣

## کے لیے) نکلیں اور جس کے پاس کچھ ہووہ صدقہ بھی دے)(۱) بے حیائی کا نتاہ کن نتیجہ ایڈز اور سوز اک اور آتشک

مذکورہ بالا حدیث کےمطابق بے حیائی اور فحاشی کے نتیجہ میں ایسی ایسی بیاریاں جنم لےرہی ہیں جن کا پہلےلوگوں کوکوئی علم نہ تھایا ایسی بیاریاں وجود میں آرہی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ بے حیائی کے نتیجہ میں سوزاک جیسی مہلک بیاری میں انسان مبتلا ہوجا تا ہے جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہایک بارسوازک ہمیشہ کے لیے سوزاک ہے۔ یہ پیشاب کی نالی کاایک زخم ہے جو بھی سو کھنے کا نام نہیں لیتابل کہ ڈاکٹروں کے بقول بیرمتعدی امراض میں سے ہے۔اسی طرح آتشک بھی ہے، ڈاکٹر ہوکراینی کتاب(LAWS OF SEX) جنسی قوانین میں لکھتاہے کہ تیس اور جالیس ہزار کے درمیان میں بچوں کی اموات صرف موروثی آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔دق کےسواتمام امراض سے جتنی موتیں واقع ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعدادان اموات کی ہے جوآتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔سوزاک کے متعلق ماہرین کا کم سے کم تخمینہ ہیہ ہے کہ ۲ فیصدی جوان اشخاص اس مرض میں مبتلا ہیں جن میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیرشادی شدہ بھی۔امراض نسوان کے ماہرین کامتفقہ بیان ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے اعضاء جنسی پر جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں ان میں ۵ کے فیصدی الیی نکلتی ہیں کہ جن میں سوزاک کا اثریایا جاتا ہے۔ (۲)

بیسب حالات کیوں اور کس وجہ سے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہے جبیبا کہ خود ڈاکٹر وں اور ماہرین کا فیصلہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) العقوبات: ۳۲

<sup>(</sup>٢) بحواله ماسونيت كياب تاليف د اكثر عبد الرحمان عميره ، ترجمه اسعد الأعظمي: ٨٨

اسی طرح ایڈزجیسی مہلک وخطرناک بیاری کے متعلق ماہرین طب کا نظریہ بل کہ فیصلہ بیہ ہے کہ اس کا بڑا سبب رگوں سے نشہ آور چیزوں کا استعال اور جنسی اختلاط و کثرت ہے، خواہ بیہ ہم جنسی کی شکل میں ہو یا بلا امتیاز ہر شم کی عور توں سے جنسی تعلق قائم کرنے کی شکل میں ہو۔ اسی طرح عور توں کو بھی بیہ بیاری لاحق ہوتی ہے جب کہ زیادہ مردوں سے جنسی تعلق قائم کریں۔

امریکی ڈاکٹروں کے مطابق امریکہ میں (جہاں بے حیائی وفحاشی اپنے مروج کو پہنچی ہوئی ہے) تمیں ہزار سے زیادہ افرادایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں،اورامریکی محکمہ صحت کا اندازہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں دس لاکھ سے زیادہ افرادایڈز کے جراثیم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، افریقہ میں ہیں لاکھ سے پچاس لاکھ تک کی تعدادایڈز میں مبتلا ہے امریکہ کے محکمہ صحت کے سکریٹری اوٹس باون کا کہنا ہے کہ اگرہم بیاری کی روک تھام میں کوئی موثر پیش رفت نہ کرسکے تو آئندہ دس سال کے اندرد نیا کے کروڑوں افراد کے لیے ایک عالم گیرپیغام موت کا خوف ناک اندیشہ بیدا ہوگیا ہے اوراس کا اب تک کوئی کا میا بعلاج دریا فت نہیں ہوا ہے۔ (۱)

ان بیانات پر نظر ڈالئے اور فیصلہ سیجئے کہ کیا یہ ایک خدائی عذاب نہیں ہے جوفحاشی وعریانی اور بے حیائی کی بدولت لوگوں برآیا ہے۔

ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں میں بیہ مرض تشخیص ہواہے اس سے ڈرنا جاہئے اوراس بے حیائی سے باز آنا جاہئے۔

عورتوں کی بے بردگی

اوراس میں زیادہ دخل عورتوں کی بے پردگی کو ہے۔ آج ہمارے اندر سے پردہ

(۱) امریکی رساله ٹائم مورخه ۲ فروری ۱۹۸۷ بحواله البلاغ کراچی رجب ۱۳۰۷ (۱)

بالکل رخصت ہوگیا ہے اور ہے بھی تو وہ اسلامی وشرعی پردہ نہیں بل کہ ایک فیشن ہے جس سے اسلام کا مقصد قطعاً پورانہیں ہوتا ،اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جس قدر بے حیائی و بے پردگی میں مبتلا ہیں وہ کہنے کے لائق نہیں ،اور نہ اس کے کہنے کی ضرورت ہے ،اور حدید ہے کہ اس بے حیائی کا نام خوش اخلاقی و بلند خیالی اور روشن د ماغی رکھا گیا ہے۔

اس کے ساتھ خدا سے بیشکوہ بھی ہے کہ ہم پررحمت ونفرت نہیں کی جاتی اور ہمیں عزت وسر بلندی سے ہمکنار نہیں کیا جاتا؟غور سیجئے اس حالت کے ساتھ رحمت ونفرت کے ساتھ رحمت ونفرت کے سلامتی وامن کے عزت وسر بلندی کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ طبلی ویژن کے خطرناک جراثیم شبلی ویژن کے خطرناک جراثیم

اس بے حیائی کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں ٹیلی ویژن کاسب سے زیادہ دخل ہے ،اس کی تضویروں اور خطرناک پروگراموں نے چندسالوں میں وہ پچھ کرکے دکھایا ہے جوسیٹروں سالوں میں بھی نہیں کیا جاسکتا،لوگ شرم وحیاء،غیرت و و قار کھو بیٹھے، عفت ویاک دامنی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور حیاسوز ، اخلاق سوز ،انسا نیت سوز افعال وحرکات علی الاعلان کرنے میں بھی کوئی باک نہ رہا۔ان چیزوں کی وجہ سے بور پی ممالک کا حال کیا ہوا؟ اس کا پچھا ندازہ ورجہ ذیل بیانات سے ہوسکتا ہے جج بن لنڈ سے کھتا ہے :امر بکہ میں بچے از وقت بالغ ہونے لگتے ہیں اور بہت پچی عمر میں ان کے اندر صنفی احساسات بیدار ہوجاتے ہیں۔ (۱)

امیلپورلیسی (EMILE POURCISY) اپنی ایک رپورٹ میں

لکھتاہے:

<sup>(</sup>۱) ماسونیت کیاہے:۳۷

"بہ گندے فوٹوگراف لوگوں کے حواس میں شدید ہیجان واختلال برپاکرتے ہیں اور اپنے برقسمت خریداروں کو ایسے ایسے جرائم پراکساتے ہیں جن کے تصور سے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں لڑکوں اورلڑ کیوں پرانکا تباہ کن اثر حد بیان سے زیادہ ہے بہت سے مدر سے اور کالج انہی کی بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو چکے ہیں خصوصاً لڑ کیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو چکے ہیں خصوصاً لڑ کیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو چکے ہیں خصوصاً لڑ کیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو چکے ہیں خصوصاً لڑ کیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت ہے برباد ہو جکے ہیں خصوصاً لڑ کیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو جکے ہیں خصوصاً لڑ کیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت ہے بیان لڑ ہے کہتا ہے:

''ہائی اسکولوں کی کم عمروالی ۴۵ مراٹر کیاں جنہوں نے خود مجھ سے
اقرار کیا کہ ان کوڑکوں سے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ ان میں
صرف ۱۲۵ ایسی تھیں جن کو تمل تھہر گیا تھا۔ باقیوں میں سے بعض اتفا قان تھ
گئی تھیں لیکن اکثر کو منع حمل کی موثر تد ابیر کا کافی علم تھا۔ بیدوا قفیت ان میں
اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا تھیجے اندازہ نہیں ہے'۔ (۲)
بیرحالت تصویر کا نتیجہ قرار دی گئی ہے اورٹیلی ویژن کا معاملہ تو اس سے بھی آگے
ہے اس کو اس پر قیاس کر کے دیکھ لیں۔

غرض یہ کہ ٹیلی ویژن کے خطرناک جراثیم لوگوں کے دلوں اور د ماغوں کوخراب کر چکے ہیں جس سے فخش و بے حیائی عام ہوتی جارہی ہے مگرافسوس کہ آج مسلمان بھی یہ کہتے نہیں شرما تا کہ ٹیلی ویژن سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اس کے باجو درجت کی امید، سراسر جمافت اور دھو کہیں تو اور کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الضاَّ۵۷

<sup>(</sup>۲) ماسونیت کیا ہے ۲۷

#### عيش برستى كانتيجه

ہماری متاہی وانحطاط کے اسباب میں سے ایک بیبھی ہے کہ ہم اینے دنیا میں آنے کا سب سے بڑااورعظیم مقصد عیش وراحت کی دنیوی زندگی کوقر اردے چکے ہیں ،لہذا ہم زندگی کی آ سانیوں ، سامان راحت میں واشگافیوں اوران میں نازک خیالوں کے پیچھے بڑگئے ہیں اوران میں ترقی ، ہرشم کی نفاست میں ایک دوسرے ہےآگے برد صنااورایک دوسرے پرفخر کرنا ہمارامحبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ دنیا کی فانی چیزوں میں بہترین صناعی اور سامان آ رائش وراحت میں نزاکتیں تلاش کرنا ہماراا ہم ترین کام ہوگیا ہے مختلف تراش خراش اور نئے نئے فیشن کی چیزوں کے لیے اسفار کرنا ، بازاروں کے متعددگشت کرنا اوراس کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنا ہمارا سب سے بردافخراور ہماری عزت کا سب سے برداذر بعہ ہوگیا ہے۔ کھانے پینے کی مختلف قسموں کی فکر،انواع واقسام کے کیڑوں کا خیال، اورا چھے اچھے گھر، اونچے اونچے کوٹھوں اورنفیس بنگلوں پرنظر ہی ہمارااوڑ ھنااور بچھونا بن گیاہے، ہم میں سے معمولی وادنی آ دمی بھی اس شخص کوعزت نہیں دیتا جس کے یاس اچھا گھر، خوش خوراک، بہترین سواری، کھانے پینے کے تکلفات اورلباس و پوشاک میں نزاکت وتجل نه ہو،غرض بیہ کہ ہم یور ہے طور پرعیش پرستی اور فانی لذت اندوزی میں خطرنا ک حدتک ملوث ہو جکے ہیں اوراس کی وجہ سے آخرت سے غفلت، خدااوررسول کی تعلیمات سے بے پروائی میں مبتلا اور حلال وحرام کی تمیزے خالی وعاری ہو چکے ہیں۔ بیروہ خطرناک حد ہے جس پر پہنچتے ہی پہلے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک وتباہ كردياً كيا تقابيرآيت جم يبلے ذكركر حكے ہيں:

﴿ وَكُمُ أَهُلَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا، فَتِلُكَ

مَسْكِنُهُمْ لَمُ تُسُكُنُ مِّنُ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (القصص: ۵۵)

(اورہم بہت می بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جوایئے سامان عیش پر
نازاں تھے سویدان کے گھر ہیں کہان کے بعد آبادہی نہ ہوئے مگر تھوڑی
دیرے لیے۔)

ایک اور آیت میں فرمایا گیاہے:

﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَنُ نُهُلِكَ قَرُيةً أَمَرُنَا مُتُرَفِيهُا فَفَسَقُوا فَيُهَا فَكُمُونَا مُتُرَفِيهُا فَفَسَقُوا فَكُمَّونَاهَا تَدُمِيُواً ﴾ (الإشِيَّانِيَ ١٢) فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوُلُ فَكَمَّونَاهَا تَدُمِيُواً ﴾ (الإشِيَّانِيَ ١٢) (اور جب ہم سی قریہ والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تواس کے بیش پیندلوگوں کو حکم دیتے ہیں ، پس وہ اس میں گناہ کر دیتے ہیں ، پھران پراللہ کا قول ثابت ہوجا تا ہے ، پس ہم ان کو ہلاک کردیتے ہیں ۔) لہٰذا اس سے دور ہوکر خدا کے حضور تو بہ کرنا چاہئے تا کہ ہم کو ذلت ورسوائی ، پستی وانحطاط کے مہیب غاریے نکال کرعزت وسر بلندی عطاکی جائے۔

#### اتفاق واتحاد

قرآن وحدیث سے ایک بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ سلمانوں کا قرآن وسنت کی بنیاد پرآ بسی اتفاق واشحادان کی کامیا بی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، چنانجہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَقِينتُمْ فِئَةً فَاثَبُتُوا وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَيَهُ شَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا ،إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ فَتَفُشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا ،إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ فَتَفُشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا ،إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾

(ترجمہ: اے ایمان والو! جبتم وشمن کی جماعت سے مقابل ہوتو ثابت قدم رہو،اور کثر ت سے اللہ کا ذکر کروتا کہتم کا میاب ہو،اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف مت کروورنہ تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی ،اور صبر سے رہو بلاشبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

نيز فرمايا گيا:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا ﴾ ( أَلْ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا ﴾ ( أَلْ جَبُلِنَ : ٣٠١)

( اورتم سب کے سب اللہ کی رسی کومضبوط پکڑلو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔)

اورا حادیث میں بھی بیمضمون وضاحت کے ساتھ آیا ہے، چندا حادیث پیش کرتا ہوں:

(۱) ایک حدیث حضرت نعمان بن بشیر ﷺ نے روایت کیا که رسول الله صَلَیٰ لفِنهَ عَلَیْهِ کِینِ کَیا که رسول الله صَلَیٰ لفِنهَ عَلِیْهِ کِینِ کَم نے فرمایا:

﴿ تَرَى الْمُؤْمِنِيُنَ فِي تَرَاحُمِهِمُ وَتَوَادِّهِمُ وَ تَعَاطُفِهِمُ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشتكى عُضُواً تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ
بالسَّهَر وَالحُمْى. ﴾

ر تومسلمانوں کو دیکھے گا کہ وہ آپس میں محبت کرنے ،رحم کرنے اور شفقت کرنے میں ایسے ہیں جیسے جسم کہ اسکے ایک عضو میں تکلیف ہوتو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوالی میں اسکا ساتھ دیتے ہیں۔)(۱)

<sup>(</sup>۱) بخاري:۵۵۵۲، مسلم:۵۷۲۸،مسند احمد:۲۲۸کا

(٢) ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: « اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعُضُهُ بَعُضًا . » (ایک مسلمان دوسرے کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کہ اسکا ایک حصہ دوسرے کومضبوط کرتاہے)، یہ کہکر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا۔)(۱) پہلی حدیث میں امت مسلمہ کوایک جسم کی طرح قرار دیا ہے اور اس کے افراد کو بدن کے اعضاء کی طرح فر مایا ہے اور بتایا کہ جس طرح جسم کا ایک عضو د کھاور در د محسوس کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی بے چین ہوتے اور بے خوابی اور بخار میں سب اسکاساتھ دیتے ہیں۔اسی طرح امت مسلمہ کا حال ہے کہاس کا ایک فرد بھی د کھو در د میں مبتلا ہوتو دوسرے افرادِ امت بھی بے چین ہوجاتے ہیں بیا تحاد کا اعلی نمونہ ہے۔ اسی دوسری حدیث میں امت مسلمہ کوایک دیواریا عمارت کے مانند قرار دیا ہے اوراس کی اینٹوں سے امت کے افراد کوتشبیہ دی ہے کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ

دوسری اینٹ سے ل کرمضبوط دیوار بن جاتی ہے اسی طرح امت کے افراد جب متحد ومتفق ہوں توسیسہ بلائی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں ،لہذا افرادِ امت کواس طرح ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بننا جا ہئے۔ اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ دینی رشتہ خونی رشتہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، چنانچہ اسلام نے مختلف خاندانوں اور قبیلوں کومختلف ممالک اور مختلف زبانوں اور مختلف رنگ کےلوگوں کو دین اسلام کے ایک ایسے مضبوط رشتہ میں جوڑ دیا جوتمام رشتوں وتعلقات پر بھاری ہےاورسب سے زیادہ مضبوط بھی۔

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۵۷۲۵،مسلم :۳۲۸۴،ترمذي:۱۸۵۱،نسائي:۳۵۱۳،احمد:۹۸ک۸۱

اس لیے اسلام کو ماننے والے تمام لوگوں میں آپس میں محبت ومؤدت ہونا چاہئے ،آپس میں اتفاق واتحاد ہونا چاہئے ،ایک دوسرے سے ہمدردی وغمخواری کا جذبہ ہونا چاہئے ،خواہ رنگ وسل میں ،حسب ونسب میں ،جغرا فیائی وعلا قائی اعتبار سے وہ مختلف کیوں نہ ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اتفاق واتحاد کے بغیر دشمن پر ہم اثر انداز نہیں ہوسکتے ،اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اس امت کی شیراز ہ بندی اور اس کا اتفاق واتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے،لہذا مختلف مکا تب فکر کے لوگ اگر اپنے اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی تقویت اور ملت اسلامیہ کی جمعیت کی خاطر اتفاق واتحاد قائم کرلیں تو یہ قوت اتنی زبر دست قوت ہوگی جس کا شیح انداز ہ امت کی صفول کے اندر موجود انتثار ویرا گندی کی اس فضا میں نہیں کیا جاسکتا۔

# امر بالمعروف ونهىعن المنكر

ہمارے مسائل میں روز بروزاضافہ اور مصائب و بلیات میں دن بدن کثرت کی ایک وجہ ہے کہ آج امت بحثیت امت ایک اہم ترین فریضہ کو بھلا کر اس سے ففلت کے بدترین جرم کا ارتکاب کر رہی ہے ،اور وہ ہے دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ، ہال کہیں کہیں اللہ کے بندے اس کام میں لگے ہوئے ہیں ، جوآٹے میں نمک کے برابر ہوں گے،الغرض ہم اس اہم کام سے ففلت ولا پروائی کے مجرم ہیں ،اور نجملہ اسباب مصائب ،ایک سبب احادیث میں بہتری بیان کیا گیا ہے کہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کا م چھوڑ بیٹھے۔

(۱) حضرت جرير بن عبداللدرضي الله عنه نے كہا:

« سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ لِاللهِ اللهِ مَلَىٰ لِاللهِ اللهِ مَلَىٰ لِللهِ اللهِ مَلَىٰ لِللهِ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهُ ا

(اگرکسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم اس کو رو کئے پرفدرت بھی رکھتی ہے مگراس کوروکتی نہیں تو اللہ ان پر دنیا ہی میں مرنے سے پہلے عذاب بھیج دیتا ہے۔)(۱)

(۲) حضرت حذیفه بن الیمان ﷺ کہتے ہیں که رسول الله صَلَیٰ لاَفِهُ قَلْمِوْرَ مِنَا نے فرماہا:

﴿ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهٖ لَتَأَمُّرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنُهَوُنَّ عَنِ الْمُعُرُوفِ وَلَتَنُهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِأُو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبُعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِّنُ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدُعُونَهُ فَلا يَسْتَجِيْبُ لَكُمُ . »

(قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یا تو تم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو، یا عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے دےگا، پھرتم دعا ئیں بھی مانگوتو وہ قبول نہکرےگا۔)(۲)

(٣) حضرت عائشہ ﷺ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْهُ وَلِیَوَاللّٰہُ عَلَیْهُ وَلِیَهُ عَلَیْهُ وَلِیَهُ عَلَیْهُ وَلِیْهُ عَلَیْهُ وَلِیْهُ عَلَیْهُ وَلِیْهُ مِی مِی سِنْ اللّٰہِ کہ آپ کو کوئی میرے پاس تشریف لائے ،تو میں نے آپ کے چہرہ برمحسوس کیا کہ آپ کو کوئی

- (۱) صحیح ابن حبان: ا/۵۳۷، موارد الظمآن: ا/۳۵۵، ابوداؤد: ۲۵۷۷، السنن الواردة في الفتن: ۲۹۳/۳)
- (۲) ترندی: ۲۰۹۵، سنن بیهی : ۱۰/۹۳، شعب الایمان: ۲/۸۴/ منداحد: ۵/۳۸۸ السنن الواردة فی الفتن: ۲۹۵/۳

پریشانی پیش آئی ہے،آپ نے وضوکیااور کسی سے کوئی بات نہیں کی اور مسجد میں منبر پر تشریف فر ماہوئے، میں حجرے کی دیوار سے لگ کے سننے لگی کہ کیا فر ماتے ہیں،آپ نے فر مایا کہ:

﴿ يَاۤ أَيّهَا النّاسُ ! إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ لَكُمُ : مُرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكو قَبُلَ أَنُ تَدْعُونِي فَلاَ أَجِيبُ لَكُمُ وَ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكو قَبُلَ أَنُ تَدْعُونِي فَلاَ أَنْصُرُكُم . ﴾ تَسَأَلُونِي فَلاَ أَنْصُرُكُم . ﴾ تَسَأَلُونِي فَلاَ أَنْصُرُكُم . ﴾ (الله تعالى فرمات بين كتم امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كرت ربواس سے پہلے كه تم مجھ سے دعا كيں كرو اور ميں قبول نه كرول ، اور تم مجھ سے مائلواور ميں تم كونه دول ، اور تم مجھ سے مدد چا بو اور ميں تبہارى مدد نه كرول ۔ ) (ا)

حضرت عا نشہ ﷺ نے کہا کہ اس سے زیادہ آپ نے پچھنہیں فرمایا، پھرمنبر سے اُتر گئے۔

ان احادیث سے واضح طریقہ پر بیہ بات سامنے آتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ایک الیں سخت ترین غلطی اور بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنی مددونصرت کے دروازے امت پر بندفر مادیتے ہیں ،اور دعا وَل کی قبولیت موقوف ہوجاتی ہے ،اور حاجت کا سوال بھی رد کر دیا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ہماری مصیبتوں کی ایک اہم وجہ رہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوترک کر دیا ہے، لہذااب تواس پر توجہ دینی کی کوشش ہونی جا ہئے ، آج اس میں کیا شبہ وشک کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے ہی گھروں اور اپنے لوگوں میں دین کو

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان: ۱/۵۲۷، مواروالظمآن: ۱/۵۵/۱، مسند احمد: ۲/۵۹/۱ التوغيب: ۱۲۴/۳

پامال ہوتے اور اسکی تو ہین و تنقیص ہوتے خود ہی مشاہدہ کرتے ہیں ، نمازوں ،
روزوں ،اور دیگر اسلامی احکامات کا تھلواڑ کیا جاتا ہے اور ہم بلاکسی ادنی سے تغیر کے
ہل کہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اُٹھتے ہیٹھتے ، کھاتے پیتے رہتے
ہیں اور ہمیں کوئی غیرت اللہ کے دین کے سلسلہ میں نہیں آتی ، کیا اس کے باوجو داللہ
کی مددون سرت اور اللہ کے انعامات ورحمتیں ہماری جانب متوجہ ہوسکتی ہیں؟

نیز اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بدرجہ اولی بیجی داخل ہے کہ غیر مسلم بھائیوں اور برا دران وطن کو بھی اسلام سے روشناس کرانے اور اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جانی جا ہے تا کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوں اور اسلام کی صحیح و سچی تصویران کے سامنے آئے ،اوروہ اس کو قبول کرسکیں۔

### تدبيروحكمت

**—♦♦♦♦♦♦** انحطاط ويريثانيوں كےاسباب اور راعِمل **—♦♦♦♦♦** 

اسباب کوضرورت پراختیار کیا ہے، ہاں اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کیں بھی کرنا بھی سنت ہے۔

يەمسكاقرآن وحديث كى تعلىمات سے واضح ہے، مثلاً فرمايا:

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ قُوَّةٍ وَّ مِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمُ وَا خَرِيْنَ مِنَ دُونِهِمُ، لَلهُ يَعُلَمُهُمُ ﴾ (الآنظَانَ : ٢٠)

(اوران سے مقابلے کے واسطے جس قدر ہوسکے قوت اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے جمع کروتا کہ اس سے دھاک بٹھا وَاللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اور دوسروں پر جن کوتم نہیں جانتے اور اللہ ان کوجا نتا ہے۔)
اس آیت میں اہل اسلام کو تدبیر کرتے ہوئے اپنی قوت کومضبوط و مجتمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تا کہ دشمن کا مقابلہ کیا جاسکے ، اور اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کی جاسکے۔ مفسر قر آن حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رَحَمَدُ لائدُ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قر آن حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رَحَمَدُ لائدُ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں:

''سامان جنگ کی تیاری کروکفار کے لیے جس قدرتم سے ہو سکے
اس میں سامان جنگ کی تیاری کے ساتھ '' ما استطعتم'' کی قیدلگا کر
یہ اشارہ فرمادیا کہ تمہاری کامیابی کے لیے بیضروری نہیں کہ تمہارے
مقابل کے پاس جیسا اور جتنا سامان ہے تم بھی اُتنا ہی حاصل کرلو، بل
کہا تنا کافی ہے کہ اپنی مقدور بھر جوسامان ہوسکے وہ جمع کرلوتو اللہ تعالی
کی نفرت وامداد تمہارے ساتھ ہوگی ،اس کے بعداس سامان کی کچھ
تفصیل اس طرح فرمائی'' من قوۃ '' یعنی مقابلہ کی قوت جمع کرو،اس

میں تمام جنگی سامان ،اسلحہ،سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اورا پنے بدن کی ورزش فنون جنگ کا سیکھنا بھی ،قر آن کریم نے اس جگہاس ز مانے کے مروجه ہتھیاروں کا ذکرنہیں فر مایا بل کہ قوت کا عام لفظ اختیار فر ما کراس طرف اشارہ کردیا کہ قوت ہرز مانہ اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہوسکتی ہے،اس ز مانے کےاسلحہ تیر،تلوار، نیزے تنھے،اس کے بعد بندوق توپ کا زمانه آیا ، پھر بموں اور راکٹوں کا وفت آ گیا ،لفظ قوت اب سب کو شامل ہے۔اس کئے آج کے مسلمانوں کو بقدرِ استطاعت ایٹمی قوت ، ٹینک ، اور لڑا کا طیارے آب دوز کشتیاں جمع کرنا جائے کیونکہ بیرسب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں،اور اس کے لیے جس علم وفن کو سیھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگراسی نبیت سے ہو کہاس کے ذریعہ اسلام اورمسلمانوں سے دفاع کا اور کفار کے مقابلہ کا کام لیا جائے گا تووہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔(۱)

گراس سلسلہ میں قوت کوجمع کریں ، کیونکہ یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے ، کوئی ملک اس سلسلہ میں قوت کوجمع کریں ، کیونکہ یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے ، کوئی ملک اپنی رعایا کواس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بیاسباب جمع کریں ، حتی کہ اسلامی ملک بھی اس کی عوام کو اجازت نہیں دیتا ، اور بالخصوص موجودہ دور میں اس کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ عوام الناس بیکام کریں ، لہذا اس آیت کا تعلق اسلامی حکومتوں اور اس کے ذمہ داروں اور سیاسی عہدے داروں سے ہونا جائے۔

ہاں البتہ حفاظت خوداختیاری کا سامان اوراس کے لیے مشق وتربیت ہرانسان کا

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن:۲/۴٪

ایک فطری حق ہے،اورخود ہر ملک کے قوانین میں اس کی اجازت بھی ہے، قوانین کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کواختیار کیا جائے ،لہذااس کااہتمام کرنا بھی ہماراحق وفرض ہے۔

بہہر حال ان تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی ضروری ہے تا کہ تدبیر میں جان بڑجائے اوروہ کامیاب ہو،اسی لیےاللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ فِئَةً فَاثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا كَثِيراً لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَيْهُ أَلُهُ مَعَ الصَّبِرِينَ. ﴿ فَتَفُشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ. ﴿ فَتَفُشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ. ﴾ فَتَفُشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ. ﴾ فَتَفُشَلُوا وَتَذَهُ مَا اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ. ﴾

(اے ایمان والو! جبتم دشمن کی جماعت سے مقابل ہوتو ثابت قدم رہو،اور کثرت سے اللہ کا ذکر کروتا کہتم کامیاب ہواور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اگر جائے گی اور صبر سے رہو، بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

اس آیت میں ایک طرف اگریہ تھم دیا گیا ہے کہ کفار کے مقابلے کے وفت ثابت قدمی کا مظاہرہ کر واور ہے کہ آپسی اختلاف نہ کر وتو دوسری جانب ہے بھی فر مایا گیا ہے کہ اللہ کو یا دکرو،اور اللہ ورسول کی اطاعت کروتا کہتم کو کا میا بی طے،اور بیر ثابت قدمی کا مظاہرہ اور اختلاف سے بچنا ظاہری تدابیر ہیں۔معلوم ہوا کہ تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور اللہ سے تعلق اور اس کی جانب رجوع و انابت کا تھم دیا گیا ہے۔

نبي غَلَيْكُ لِيَتِلَاهِنَ كَالسوه

جب نی کریم صَلیٰ لاَلهٔ اَلیْرَکِمْ مَلیٰ لاَلهٔ اَلیْرِکِمْ مَلیٰ لاَلهٔ اَلیْرِکِمْ مَلیٰ ایک مخضراور چھوٹی سی ۱۳۱۱ فراد پر مشمل جماعت کولیکرغزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو وہاں میدان جنگ میں ایک کنارے پر آپ اللہ سے مناجات و دعاء میں مشغول ہو گئے ،اور قبلہ رو ہوکراپنے ہاتھوں کو پھیلا کرید دعاء فر مارہے تھے"اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فر مایا ہے وہ پورا کر دیجئے ،اے اللہ!اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا تو پھر اس زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والانہیں رہیگا ،آپ صَلیٰ لاَلهٔ عَلیٰ وَکِمْ مَسلمل دعاء میں مشغول تھے کہ آپ کے کندھوں سے چا درگر پڑی ،ید دیکھ کر حضرت مسلمل دعاء میں مشغول تھے کہ آپ کے کندھوں سے چا درگر پڑی ،یدد کھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے اور عرض میں اللہ!ا نے رب سے بی مناجات بس کیجئے ،اللہ آپ کا وعدہ ضرور پورا کرےگا۔ (۱)

دیکھئے ایک طرف آپ میدان میں آئے ہیں اور دوسری جانب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور دعا ئیں فر ماتے ہوئے التجائیں کررہے ہیں اور اللہ سے اپناوعدہ پیرافر مانے کی درخواست کررہے ہیں۔

یہی مومن کی شان ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ،بل کہ مسبب الاسباب پر اعتماد ونو کل کرتا ہے کہ وہ صرف السباب پر بھروسہ نہیں کوئی طاقت نہیں ، طاقت تو اللہ کے باس ہے۔ طاقت تو اللہ کے باس ہے۔

رجوع الى الثداورذ كرودعاء كااهتمام

اورجن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر نہ ہویا ہم اس

<sup>(</sup>۱) بخاری:۳۳۰۹،ترمذی:۳۰۰۲

تدبیر پراختیار نه رکھتے ہوں وہاں تو بدرجہ اولی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع وانابت اوراس سے دعاء والتجاء کریں۔

چنانچہ حضرت موسیٰ عَلَیْمُالیٰیَلامِنُ اور بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کرنا جا ہی تو یہی کام کیا تھا، قرآن میں ان کے قصے میں آیا ہے کہ: '' حضرت موسی ﷺ لینکالیّنِلاهِ اللهِ برشروع میں ان کی قوم کے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے کیونکہ فرعون اور حکام کا ان کو ڈرتھا ،اور فرعون اس ملک میں زور دارتھا اورظلم بھی کرتا تھا ،لہذا حضرت موسی نے ان لوگوں سے کہا کہ اگرتم سے مؤمن ہوتو اللہ ہی برتو کل کرو، لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ ہی برتو کل کرتے ہیں ، پھراللہ سے دعاء کی کہ یا پروردگار! ہم کو ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا،اور ہم کواپنی رحمت سے کا فروں سے نجات دے۔ پھراللہ تعالیٰ نے حضرت موسی اور حضرت ہارون بھلبہہا (لاسلام) کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے گھروں میں نماز کا نظام کردواور بیر که بیرسب لوگ نماز کی پابندی کیا کریں ،حضرت موسی نے دعاء کی کہاے اللہ! آپ نے فرعون کو جو مال و دولت دی ہے جس سے وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے ،ان کو نیست ونا بود کرد ہےا وران کے دلوں کوسخت کرد ہے، تا کہوہ ایمان ہی نہ لاسکیں اور عذاب سے ہمکنار ہوں ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تمہاری دعاء قبول کرلی گئی ہے لہذاتم استقامت سے رہواور جاہلوں کے راستے کی پیروی نہ کرؤ'۔

اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسی بِنَا لَیْنَا لَیْنَا لِیَنَا اور بنی اسرائیل کواللہ تعالیٰ نے تو کل علی اللہ اور نماز کا تھم دیا ،اور حضرت موسی بِنَا لَیْنَالْ لِیَنَالْ لِیَنَالُونِ فَی بنی

اسرائیل کواسی کا حکم دیا کہ اللہ پرتو کل واعتماد کرو، کیونکہ فرعون کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی بظاہراسباب ان کے پاس کوئی تدبیر وسبیل نہیں تھی۔

آج مسلمانوں کی حالت بہت سے ملکوں میں اسی کے مشابہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ عوام مسلمان بظاہر کسی قتم کی طافت وقوت نہیں رکھتے اور ندان کے لیے موجودہ حالات میں بظاہراس کا امکان ہے، لہذاان کو بھی لامحالہ یہی کرنا جا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ سے دعاء والتجاء اور اس کی طرف رجوع وانا بت تو ہمارے لیے ہرصورت میں ضروری ہے خواہ ہمارے پاس کوئی تدبیر ہویا نہ ہو، فرق ہے تو صرف بیہ کہ تدبیر ہونا نہ ہو انتجاء کہ تدبیر ہونے کی صورت میں تدبیر بھی اختیار کی جائیگی اور اسی کے ساتھ دعاء والتجاء بھی کی جائیگی ، اور تدبیر نہ ہونے کی صورت میں صرف ایک کام کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالی سے دعاء والتجاء ہے۔

## دعاءوذ كركى طاقت

مگرافسوس کہ آج مسلم معاشرہ اس سے بھی غافل و جاہل ہے کہ اللہ کے ذکر میں اوراس سے لولگانے میں اوراس سے دعا نیں کرنے میں کیا طافت ہے، اب اس کے پاس نہ ظاہری طافت ہے اور نہ باطنی قوت ، دونوں سے خالی و عاری ہوکروہ اپنے طافت وراور مضبوط دشمن کا مقابلہ کرنا جا ہتا ہے، بھلا کیسے کا میا بی ہوسکتی ہے؟ یا تواس کے پاس ظاہری قوت ہونا جا ہے یا باطنی طافت ہونا جا ہے۔

نبی کریم صَلَیٰ لاَیدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مصیبت زوہ پڑھے تو اللہ اس کواس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ یہ میرے بھائی یونس ﷺ کَانیکا لَیَکِلاَ فِنْ کَاکُمہ ہے جوانہوں نے اندھیر یوں میں پکاراتھا، وہ یہ ہے:
﴿ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَنْكَ إِنِّي مُحُنْتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ ﴾
﴿ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَنْكَ إِنِّي مُحُنْتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ ﴾
﴿ رَجْمَه: کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، بلا شبہ میں ظلم کرنے والوں میں ہوں۔)(۱)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ صَلیٰ لانهٔ علیٰ وَسِنْ مِی نے فر مایا کہ مجھے جب بھی کسی معاملہ نے پریشان کیا تو جبرئیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ ہیریٹ ھیں:

﴿ تَوَكَّلُتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِى لِا يَمُونُ ، اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى لَا يَمُونُ ، اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى لَا يَمُونُ ، اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى لَا يَكُنُ لَمُ يَكُنُ لَمُ يَكُنُ لَمُ يَكُنُ لَمُ يَكُنُ لَمُ يَكُنُ لَمُ مَا الذُّلِّ وَكَبُّرُهُ تَكْبِيراً . ﴾ لَمُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبُّرُهُ تَكْبِيراً . ﴾

(میں اس زندہ ذات پرتو کل واعتماد کرتا ہوں جس کو بھی موت نہیں ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جونہ بیٹا رکھتا ہے، اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور تو اس کی بڑائی بیان کر\_)(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ و توجہ الی اللہ ورجوع الی اللہ میں بڑے دور س اور گہرے الی اللہ میں بڑے دور س اکل حل گہرے اثر ات ہوتے ہیں ،اور ان کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی اور مسائل حل ہوتے اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔لہذاان کا اہتمام کرنے کا عہد کیا جائے اور اللہ سے لولگائی جائے۔

<sup>(</sup>۱) ابن عدى في الكامل: ۵٠/۵، كنز العمال: ۵٢/٢، مديث: ٣٣٢٣

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير: كنز العمال: مديث:٣٣٢١

## ہماری پریشانیاں ومسائل

آج ہمیں جومسائل ومشکلات در پیش ہیں ان سے سب واقف ہیں ، وشمنول کی ایذ اءرسانیاں ظلم وتشدد ، سازشوں کا جال ، جادومنتر ، شیاطین و جنات کے حملے ، جان و مال عزت و آبرو کا نقصان ، بیاریاں اور حواد ثات وغیرہ ، ان سارے ہی حالات ومسائل میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ، کیوں کہ وہی قادر مطلق وقاضی الحاجات و دافع البلیات و مشکل کشاو حاجت روا ہے ، اور اس کے بغیر ہماراکوئی مسئلہ ل ہونے والانہیں ، تدبیر موجود ہوتو تدبیر کرتے ہوئے اوراگرکوئی تدبیر منہ ہوتو بلا تدبیر صرف اسی کو پکارا جائے اور اس سے التجا نمیں کی جا نمیں اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا حائے۔

# وتثمن سيے جان و مال كى حفاظت كانسخه

﴿ سُبُحَانَ اللّهِ وَ بِحَمُدِهِ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ ، مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأَ لَمُ يَكُنُ ، أَعُلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . ﴾ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . ﴾ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وأَنَّ اللّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . ﴾ (ميں الله كى الله قد أحاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . ﴾ وي اوركوكي قوت وطاقت نہيں ہے مگر الله بى سے ، جو الله جا ہيں وہى ہوتا ہے اور قوت وطاقت نہيں ہے مگر الله بى سے ، جو الله جا ہيں وہى ہوتا ہے اور

وہ جونہ چاہیں وہ نہیں ہوسکتا ، میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور بیہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کئے ہو ئے ہیں۔)(۱)

# حضرت ابودرداء عظي كاحيرت انكيرواقعه

ذکراللہ کی برکت سے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا اس واقعہ سے اندازہ کیجئے ،حضرت ابو درداء کی معروف صحابی ہیں ، بڑے فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا، آپ نے کہا کہ ہیں جلا، پھر دوسرا آ دمی آیا اور کہا کہ اے ابودرداء! آگھر جل گیا، آپ نے کہا کہ ہیں جگھر تک پہنچی تو بجھ گئی، آپ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اللہ ایسانہیں کرے گا۔لوگوں نے کہا کہ اے ابودرداء! ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کوئی بات زیادہ تعجب خیز ہے؟ آپ کی ہی بات کہ گھر نہیں جلایا یہ بات کہ اللہ ایسانہیں کرے گا، آپ نے فر مایا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے دسول اللہ ایسانہیں کرے گا، آپ نے فر مایا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں ہے اس کوشام میں ہی خوان کوشیح میں بڑھتا ہے اس کوشام میں ہی خوان کوشیح میں بڑھتا ہے اس کوشام میں ہی خوان کوشیح میں بڑھتا ہے اس کوئی مصیبت نہیں کہنچتی ، وہ یہ ہیں:

<sup>(</sup>۱) سنن كبرى للنسائي: ٢/٢،عمل اليوم والليلة للنسائي: ١١٠٠٠/١ كنز العمال: ٣٣٩٣

نَفُسِيُ وَمِنُ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينم . ﴾

(ائے اللہ! آپ ہی میر ہے رب ہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ ہی پر میں تو کل کرتا ہوں، اور آپ ہی عرش عظیم کے رب ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جووہ نہ چاہیں وہ نہیں ہوسکتا، میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اللہ! میں میر نے نفس کے شرابے علم سے احاطہ کئے ہوئے ہیں، اے اللہ! میں میر نفس کے شرسے اور ہر مخلوق جس کی بیشانی آپ کے قبضہ میں ہے اس کے شرسے آپ کی بناہ چاہتا ہوں۔)(۱)

غور سیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پا کیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان کی حفاظت فرمائی ، پہلے تو آگ بھڑک اُٹھی ،اور پھیلتے ہوئے آگے تک چلی گئی حتی کہ لوگ پر بیٹان ہوکر حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان کے متعلق بھی خدشہ کرنے گئے اوران کوان کے مکان کے بارے میں خطرے سے آگاہ کیا، مگر لوگوں نے یہ چیرت انگیز واقعہ اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھا کہ وہ آگ جب حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان تک پہنچی تو اچا تک بجھ گئے۔ کیا یہ چیرت انگیز واقعہ بیں حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان تک پہنچی تو اچا تک بجھ گئے۔ کیا یہ چیرت انگیز واقعہ بیں ہے ؟

ظالم بادشاه وسياسي ليثررون كاخوف هوتو

حکومت اوراس کے کارندوں اور سیاسی لیڈروں کی جانب سے ظلم وزیادتیاں

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۴/۳۷ ومخضر تاریخ دمشق: ۱/۳۲۸۸، المتدوین فی اخبار قزوین: ۵۳/۴، کنز العمال: حدیث:۴۹۲۰

پیش آتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مگر اللہ کی طرف تو کرتے ہیں اور اس پر تبصرے اور تبادلہ خیالات تو کرتے ہیں مگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ، جب کہ اس سلسلہ میں بھی اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَیٰہ عَلٰیہ وَسِسَمِ نے اذکار و دعا نمیں سکھائی ہیں، چنال چہ ظالم با دشاہ یا اور کوئی ظالم پریشان کرے تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعاء حدیث میں تعلیم کی گئی ہے:

﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، شُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَارُكَ وَكَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. ﴾ (1)

ایک حدیث میں آپ نے اس سلسلہ میں ایک اور دعاء سکھائی ہے، حضرت عمر و حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہما ہے آپ صَلیٰ لائع کی دِیسَ کم نے فرما یا کہ اگر تم کو بادشاہ یا شیطان پریشان کر بے تو یہ بروھو:

﴿ يَا مَنُ يَّكُفِي كُلَّ أَحَدٍ، وَلاَ يَكُفِي مِنَهُ أَحَدُ، يَا أَحَدَ مَنُ لاَ مَنُ لاَ مَنُ لاَ مَنَ كَالَى مَا أَنَا الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ ، فَكُفِّنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَأَعِنِّى عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَعِنِّى عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مِمَّا قَدُ نَزَلَ بِي بِجَاهِ وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ . آمين ﴾

(اےوہ ذات جوسب کے لیے کافی ہے اوراس کے عض کوئی کافی نہیں،
اے بیکسوں کے ایک،اے بے سہاروں کے سہارے،سب سے امید
ختم ہوگئ سوائے تیرے، پس تو میری کفایت کراس (پریشانی) میں جس
میں میں ہوں اور میری مدد کرنازل شدہ بلا میں، اپنی پاک ذات کے فیل

<sup>(</sup>۱) مسند الفردوس: ۱/۱۸۱ كنز العمال: ۳۳۱۳

اور محرصَائی لاَلِهَ عَلَیْهِ وَسِیمَ کے اس حق کے طفیل جو بچھ پر ہے، آمین )(۱)
ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عباس ﷺ نے فر مایا کہ اگر توکسی بادشاہ کے پاس جائے اور تخصے خوف ہوکہ وہ بچھ پرظلم کرے گا تو تین باریہ پڑھ لینا:

﴿ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ،اللّٰهُ أَعَوُّ مِن خَلْقِهِ جَمِيْعاً، اللّٰهُ أَعَوُّ مِن خَلْقِهِ جَمِيْعاً، اللّٰهُ أَعَوُّ مِنا أَخَافُ وَأَخُذَرُ، أَعُوُذُ بِاللّٰهِ الَّذِي لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ اللّٰهُ مُسِكُ السَّمُواتِ السَّبُعَ أَنُ يَقَعُنَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُمُسِكُ السَّمُواتِ السَّبُعَ أَنُ يَقَعُنَ عَلَى الْأَرْضِ اللّٰهُ مَا مَن شَرِّ عَبُدِهِ فَلاَن (يهال وَثَمَن وظالم كانام لياال الله عَبُودِه وَأَتُبَاعِه وَأَشْيَاعِه مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. كَانَصُور كرك وَجُنُودِه وَأَتُبَاعِه وَأَشْيَاعِه مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللّٰهُمَّ كُنُ لِي جَارًا مِن شَرِّهِم ، جَلَّ فَناءُ كَ وَعَزَّ جَارُك وَتَبَارَك السُمُك وَلَا إِلٰهَ غَيْرُك . ﴾

(الله سب سے بڑا ہے،الله سب جیزوں ہے،الله اپنی تمام مخلوق سے زیادہ زبردست ہے،الله ان سب چیزوں سے زیادہ زبردست ہے، الله ان سب چیزوں سے زیادہ زبردست ہے، الله ان سے میں خوف کھا تا اور ڈرتا ہوں، میں الله سے پناہ چا ہتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں، جو ساتوں آ سانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے فلال بند ہے کے شرسے اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے جھے اور ماتحوں اور چا ہنے والوں کے شرسے، اے الله! تو ان کے شرسے میر انگہ بان بن جا، تیری تعریف بڑی ہے اور تیر اپناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور تیر انگہ بان بن جا، تیری تعریف بڑی ہے اور تیر اپناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور تیر انگہ بان بن جا، تیری تعریف بڑی ہے اور تیر اپناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور تیر انگہ بان بن جاء تیری تعریف بڑی معبود نہیں۔) (۲)

<sup>(</sup>۱) مسندالفردوس: ۱/۳۲۳، كنز العمال: ۳۳۲۵

<sup>(</sup>۲) ابن ابى شيبه: ۲۳/۲۱، الادب المفرد: ا/ ۲۲۸، مجم كبير: ۱۰ / ۲۵۸، حلية الاولياء: ا/ ۲۵۸، حلية الاولياء: ۱/۳۲۲، كنز العمال: ۲۰۰۹

## حضرت انس کا حجاج بن پوسف کے ساتھ واقعہ

حضرت انس بن ما لک ﷺ ایک موقعہ پر ججاج بن یوسف جوایک ظالم بادشاہ تھا،اس کے پاس گئے، تواس نے ان کو بہت سے گھوڑے دکھائے اور گستا خانہ کہا کہ کیا تہارے صاحب (یعنی نبی کریم صَلیٰ لائیۃ لیٰہوئے کم پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے، میں نے آپ مَلیٰ لائیۃ لیٰہوئے کہا کہ میں نے آپ کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے، میں نے آپ مَلیٰ لائیۃ لیٰہوئے کہا کہ میں نے آپ کے گھوڑے تیں اس سے عمدہ کے ہوتے ہیں،ایک وہ کہ آ دمی اس کو اللہ کے راستہ کے لیے پالتا ہے،اس قسم کے گھوڑے بال،اس کا بیشاب اس کا خون اور گوشت سب قیامت کے دن اس آ دمی کے تراز و میں رکھا جائے گا، دوسرا یہ کہ آ دمی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑ اپالتا ہے اور تیسرے یہ کہ وہ ریاء وشہرت کے لیے پالتا ہے، پھر جاج سے کہا کہ تیرے یہ گھوڑے اس ریاء وشہرت کے لیے بیالتا ہے، پھر جاج سے کہا کہ تیرے یہ گھوڑے اس ریاء وشہرت

 سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، فر مایا کہ جو چاہو پوچھو، کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن کا حجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فر مایا کہ ہاں میں تم کواس کا اہل دیکھتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کی دس برس خدمت کی اور آپ میرے سے راضی ہوکر دنیا سے گئے، اور تم نے بھی میری دس سال خدمت کی ہے اور میں دنیا سے جارہا ہوں جب کہ میں تم سے راضی ہوں، جب تم صبح کرویا شام کروتو یہ پر طولیا کرو:

﴿ اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، بسُم اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَدِيْنِي ، بِسُمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي ، بِسُمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعُطَانِي رَبّي ، بسُم اللّهِ خَيْر الْأَسْمَاءِ ، بسُم اللّهِ رَبّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسُمِهِ دَاءً، بِسُمِ اللَّهِ افْتَتَحُتُ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُتُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ،اَللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمْواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ وَرَبُّ الْأَرْضِيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَا ءُكَ، وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكَ ، اِجُعَلْنِي فِي جَوَارِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ وَّمِنُ شَرِّ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ ، إِنَّ وَلِيَّ يَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتُولَّى الصَّلِحِينَ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلُ حَسِّبِي اللَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ . ﴾ (1)

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ۵۰۲۱مالتدوين في اخبار قزوين: ۱۲۴/۱

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکراوراس کی شبیح میں بڑی طافت ہے اور اللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں ،اگر چہوہ با دشاہ وامیر ہی کیوں نہ ہو،وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ کیا ہم کو اللہ سے اس قسم کے تعلق کی ضرورت اپنے دشمنوں اور ظالم با دشا ہوں اور سیاسی لیڈروں کے مظالم سے بیخنے کے لیے ہیں ہے؟

### ايك اورعبرت خيز واقعه

ایسے واقعات صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ،بل کہ جب بھی کسی نے اللہ براعتماد و تو کل کرتے ہوئے اللہ کے نام اور کلام اور حدیث کی دعاؤں کے ذریعہ اللہ سے مدو جاہی تو ضرور اللہ نے اس کی مدد کی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رَحِمَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن مِينَ مِينَ مَينَ تَقْسِيم مِندك وقت كي سازشوں اور فتنوں اور قتل و غارت گریوں کے تذکرہ میں اینے ایک متعلق الحاج بابوایاز صاحب رَحِمَهُ لاللهُ کا ایک حبرت انگیز واقعہ اسی قتم کا لکھاہے، وہ بیر کہ اس دور میں ان فتنوں کی وجہ سے دہلی سے نظام الدین کوآنا جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا ،راشن بھی بازار جا کر لا ناسخت خطرناک ومصیبت عظمی تھا،سارے راستے مخدوش ومسدود تھے، راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا جہاں سکھ ہی سکھ تھے ،کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی ،گرالحاج بابوایا زصاحب رَحِمَهُ لافِنْهُ اسی حال میں وہاں سے راش لایا کرتے تھے، ان کے اس طرح جانے سے لوگ جیرت کرتے تھے،ایک دفعہ وہ سبزی منڈی سے راشن لے کر نظام الدین آرہے تھے، وہاں سے ایک تا نگہ لیا ،اس میں ایک بابوجی اور تین سکھ سوار تھے، دلی سے باہرنکل کران سکھوں نے بیہ کہا کہ تو ہمارے نیچ میں کیسے بیٹھ گیا اورا گر ہم تجھ کوختم کر دیں تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے نہایت جوش اور جراُت و بے باکی سے کہا

کہ تم مجھ کو ہر گرنہیں مار سکتے ،اور ہمت ہوتو مارکر دکھلاؤ۔ وہ بھی سوچ میں پڑگئے ،
آپس میں کچھاشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینیں سونت کر کہنے گئے کہ ہم کیوں نہیں مار سکتے ؟ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے ،
تہ میرے مارنے پر قادر بی نہیں ہو سکتے ، وہ اللہ کے فضل سے پچھا لیے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے بی رہے ،اور اشارے بھی کرتے رہے۔ان سے اُرتے وقت پوچھا کہ تم وہ چیز بتلا و کی باوجود ارادے کے مجھے مارنہ سکے ۔حضرت شخ اُرتے وقت پوچھا کہ وہ کیا بات تھی ؟ انہوں الحدیث رُحِمَّ اُللہُ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی ؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی نے محفے ایک دعاء بتلائی ہے،اللّٰہُ مَّ إِنَّا نَجُعَلُکَ فِیُ نُحُودِ هِمْ وَ نَعُودُ بِکَ هِنُ شُرُورِ هِمْ ، میں بے پڑھتا تھا۔ (۱)

# جادوكاعلاج اوركعب احبار كاارشاد

ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہیہ ہے کہ دشمنوں کی جانب سے جادو
منتر کا ڈرلگا ہوا ہے،اس کا علاج بھی قرآن کی آیات اور حدیث کی دعاؤں سے کیا
جاسکتا ہے، مگرلوگ اس سلسلہ میں بھی کفریہ وشرکیہ کا موں سے بھی گریز نہیں کرتے
اور ان کے ذریعہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں ، بھلا اللہ کی ناراضی کے ساتھ کونسا علاج
کامیاب ہوسکتا ہے؟ علاج تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، نہ کہ مخلوق کے،لہذا اس میں
بھی اس کا دھیان ہونا چا ہے کہ ہمارا کوئی کا م بھی اللہ ورسول کے خلاف نہ جائے۔
حضرت کعب احبار جو پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر اسلام میں
داخل ہوگئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود

جادو سے مجھے گدھا بنادیتے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مجھے رینگنے والے گدھوں میں بہت چیخے والا گدھا اور بھو نکنے والے کتوں میں سے زیادہ بھو نکنے والا گرا بنادیتے ۔اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کلمات ہیں تو فرمایا کہ:

﴿ أَعُولُ بِوَجُهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعُظَمَ مِنْهُ وَ لِكَاتِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعُظَمَ مِنْهُ وَ لِا وَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَ لَا فَاجِرٌ، وَبِأَسُمَاءِ اللهِ الْحُسُنَى كُلِّهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَمُ أَعُلَمُ مِّنُ شَرِّمَا خَلَقَ وَبَرَأً وَذَرًا . ﴾ أَعُلَمُ مِّنُ شَرِّمَا خَلَقَ وَبَرَأً وَذَرًا . ﴾

(میں اللہ کی ذات سے پناہ پکڑتا ہوں جوعظمت والی ہے،اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں،اور میں اللہ کے کلمات تا مات کے ذریعہ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک وبد نہیں جاسکتا،اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ان تمام بہترین ناموں کے ذریعہ جن کو میں جا نتا ہوں اور ان سے بھی جن کو میں نہیں جا نتا، ہراس چیز کے شرسے جس کواس نے پیدا کیا، وجود دیا اور پھیلایا)(۱)

## شياطين وجنات سيحفاظت

ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوقات میں سے جنات وشیاطین کی جانب سے انسان کو پریشان کیا جاتا ہے،اوراس سلسلہ میں بھی اللہ کی مدد کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے، مگرلوگ اس کو چھوڑ کرخواہ مخواہ کی باتوں میں مبتلا ہوتے اور بعض اوقات ایناایمان کھو بیٹھتے ہیں، بعض لوگ عاملوں کے باتوں میں مبتلا ہوتے اور بعض اوقات ایناایمان کھو بیٹھتے ہیں، بعض لوگ عاملوں کے

<sup>(</sup>۱) مؤطامالك: حديث: ۱۳۹۹، واللفظ له ، ابن ابي شيبه: ۲/۷۷، جامع معمر: ۱۱/۳۱، كتاب الدعاء: ۱/۳۲

چکر میں اور بعض ان سے بھی آگے سادھووں اور پجاریوں کے چکر میں ملوث ہوجاتے ہیں اور بجاریوں کے چکر میں ملوث ہوجاتے ہیں اور بے ہیں کیا ہی اور کفرید وشرکیدا فعال واعمال کرتے ہیں ،کیا ہی اچھا ہوتا اگر بیلوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے اور اس کے لیے دعاؤں کی تا خیرات سے فائدہ اُٹھاتے۔

لہٰذا جنات وشیاطین کا خوف ہو یا کسی کو وہ پریشان کرتے ہوں تو ان سے حفاظت کے لیے بھی اوراد اوراد عیہ کا اہتمام والتزام کرنا بہت ہی نفع بخش ہے، بالخصوص آیة الکرسی اورسورۃ البقرہ کا پڑھنااس کے لیے اکسیراعظم ہے۔ بالخصوص آیة الکرسی اورسورۃ البقرہ کا پڑھنااس کے لیے اکسیراعظم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَفِلَ الْمِرْسِلُم نے فرمایا:

« إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنُفِرُ (و في رواية) يَـفِـرُّ مِنَ الْبَيُتِ الَّذِي تُـقُرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .»

(شیطان اس گھرسے نفرت کرتا ہے جس میں سُنِوَدُقِ الْبَنَقَبَّ قَ بِرُهِی جاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ شیطان اس گھرسے بھاگ جاتا ہے۔)(ا) ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

"إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقُراً فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدُخُلُهُ الشَّيطَانُ" (وفي رواية عند ابن عدي في الكامل)" إِنَّ الشَّيطَانَ لَيَخُرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُراً فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ "الشَّيطَانَ لَيَخُرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُراً فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ "إِنَّ مِن الْبَيْتِ الَّذِي تُقُراً فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ "إِنَّ مِن الْبَقَرَةِ الْبَنَاقِ إِن اللهِ مِن الْبَقَرَةِ الْبَنَقَرَةِ الْبَنَقَرَةِ الْبَنَقِرَةِ الْبَنَقَرَةِ الْبَنَقِرَةِ الْبَنَقَرَةِ الْبَنَقَرَةِ الْبَنَقَرَةِ الْبَنَقَرَةِ الْبَنَقِرَةِ الْبَنَقَرَةُ الْبَنَقَرَةُ الْبَنَقَرَةُ الْبَنَقَرَةُ الْبَنَقَرَةُ الْبَنَقِرَةُ الْبَنَقَرَةُ الْبَنَقِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) مسلم: ١٠٠٠ اور: ١٨٥٤ عمل اليوم والليلة للنسائي: ١/٥٣٥

<sup>(</sup>٢) ترمذي: ٢٠٠٢ ، احمد: ٨٥٢٠ ، الكامل لابن عدى: ٢٠٢/٢

## آيية الكرسي كاكرشمه

حضرت ابو ہریرہ فیل سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لافِنہ عَلَیْ وَسِلَم نے ان کوز کا ق کے مال پرنگران مقرر فر مایا، ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا،انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تو عذر کیا کہ میں مختاج ہوں ،میرے ذمہ اہل وعیال ہیں ،اور میں سخت حاجت مند ہوں ،حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اس کو چھوڑ دیا ،صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے یو چھا کہوہ تمہارا قیدی کیا ہوا ،انہوں نے کہا کہاس نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ،آپ نے فر مایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ وہ دوسری رات بھی آیا اورمٹھی بھر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے پھراس کو پکڑلیا ،اس نے چھر وہی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے جھوڑ دیا ، نبی کریم صَلَىٰ لَاللَهُ عَلَيْهِ رَسِلُم نِے منع پھر يو چھا، اور حضرت ابو ہر رہ ﷺ نے وہی جواب دیا، آپ نے پھر فرمایا کہ وہ پھر آئے گا ،اور اسی طرح پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فر مایا کہ میں تجھے نہیں جھوڑ وں گا ،تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے، میں تخفیے رسول اللہ صَلَىٰ لاَفِيهَ عَلَيْهِ وَسِلْم كسامنے بيش كروں گا،اس براس نے كہا كما كرتم مجھے چھوڑ دوتو میں تم کو کچھ کلمات سکھا تا ہوں جوتم کونفع دیں گے،حضرت ابو ہریرہ نے یو حیھا کہوہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ جبتم اپنے بستر پر جاؤتو آیۃ الکرسی پڑھلوہتمہارے لیےاللہ کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہوجا تا ہے اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آسکتا ،حضرت ابو ہررہ نے اس کو چھوڑ دیااور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صَلَىٰ لاَفِيهُ عَلَيْهِ وَسِلَم كُوقصه سنايا، آپ نے فرمايا كه اس نے سے كہا اگرچه كه وہ جموثا

ہے، کیا جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہر رہے نے کہا کہ بیں، آپ نے فر مایا کہ وہ شیطان تھا۔ <sup>(1)</sup>

## نبى كريم صَلَىٰ لاَيْعَائِدِ سِنَمَ عِي شَياطِين كِي حمله كا واقعه

حدیث میں خود نبی کریم صَلَیٰ لاَیہ وَالِیہ وَالَیہ وَاللہ صَلَیٰ لَوٰیہ وَاللہ صَلَیٰ لَوٰیہ وَاللہ وَالہ وَاللہ وَالہ وَاللہ وَالِاللہ وَاللہ وَالِاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَال

<sup>(</sup>۱) بخاري:۱/۱۳۰۱

<sup>(</sup>۲) تومذي: ۲۸۰۵، احمد: ۲۲۲۸۸

صَلَىٰ الْفَدَةُ لَذِهِ وَسِنَكُمُ وَرَكَ اور بِيحِهِ كَ طرف ہِث گئے۔اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد! پڑھئے،آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ بیہ پڑھئے، جب آپ نے بیر طوانو شیاطین کی وہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے ان کو ہزیمت دیدی، وہ دعاء بیرے:

﴿ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَ لَا فَاجِرٌ مِّنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنُ شَرِّ مَا يَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاجِرٌ مِّنُ شَرِّ مَا يَعُونُ جُ فِيهَا، وَمِنُ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنُ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنُ شَرِّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنُ شَرِّ فَتِنِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنُ شَرِّ كُلِّ مَا رَحُمْنُ ﴾ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنُ شَرِّ فِتَنِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنُ شَرِّ كُلِّ طَارِقَ إِلَّاطَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحُمْنُ ﴾

(میں اللہ کے کلمات تا مات کے ذریعہ جن سے کوئی نیک یابد آگے نہیں جاسکتا پناہ پکڑتا ہوں، ہراس چیز کے شرسے جس کواس نے پیدا کیا ، وجود دیا ، اور پھیلایا ہے ، اور اس چیز کے شرسے جو آسان سے نازل ہوتی ہے اور اس سے جو اس میں چڑھتی ہے اور اس سے جو زمین میں پھیلتی ہے اور اس سے جو اس سے نکلتی ہے ، اور اس رات و دن کے فتنوں کے شرسے بھی اور ہر رات میں آنے والے کے شرسے بھی ، سوائے اس کے جو ٹیر لے کر آئے ، اے رحمٰن!) (۱)

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ ہے بھی بعینہ اسی طرح کا قصہ مروی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ابن ابی شیبه:۵/۵، مسند احمد:۲۹/۳۰، کنز العمال:۱۸ انتوغیب والتوهیب: ۳۰۳/۲ اس مدیث کوامام منذری نے الترغیب میں ذکرکر کے فرمایا که امام احمدوامام ابویعلی کی سندیں جیریں (۲) دیکھو: السنن الکبری للنسائی: ۲/۲۳۷، معجم او سط للطبر انی: ۱/۱، عمل الیوم اللیلة للنسائی: ۱/۵۳۰۸

## حضرت عروه بن الزبير كاايك عجيب واقعه

اس سلسله میں ایک عجیب واقعہ سنتے ،حضرت عروہ بن الزبیر ﷺ ،حضرت اساء بنت ابی بکرالصدیق ﷺ کےصاحبزادہ اور حضرت عائشہ ﷺ کے بھانجے ہیں ،ان کا ایک عجیب وحیرت انگیز واقعه کتابوں میں لکھاہے، وہ بیہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحَمُ اللِّلْمُ خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ بیان فر ماتے ہیں کہا یک رات میں اپنی حجیت پر سویا ہوا تھا کہ راستہ بر آوازیں محسوس کیا ،اور جھا نک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیاطین جوق در جوق آ رہے ہیں یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھےا یک کھنڈر میں جمع ہوگئے پھر ابلیس بھی آگیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ " من لی بعروہ بن المذہبیر؟" (کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کولائے گا) ایک جماعت کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم لائیں گے، پس گئے اور واپس چلے آئے اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہ ہوسکے ، ابلیس نے پھر چیخ کرکہا کہ' من لی بعروۃ بن الزبیر؟'' (کون میرے یاس عروہ بن الزبیر کولائے گا ) تو ایک اور جماعت اُٹھی اور کہا کہ ہم لائیں گے،اور بیہ جماعت بھی جا کرواپس آگئی ،اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکے ،اس پروہ پھر بہت زور سے چیخا جتی کہ میں یہ مجھا کہ زمین شق ہوگئی ،اور چیخ کرکہا کہ ' من لی بعووة بن المزبير؟ " (كون ميرے ياس عروه بن الزبير كولائے گا) توايك تيسرى جماعت اُنٹھی اور کہا کہ ہم لائیں گے،اور بیہ جماعت بھی جا کر بہت دیر میں واپس آگئی،اور کہا که ہم ان پر قادر نہیں ہو سکے،اس پر اہلیس غضبنا ک ہوکر چلا گیا اور شیاطین بھی اس کے پیچھے ہو گئے ،حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحِمَهُ لاللہ کے بیچھے ہو گئے کر حضرت عروہ بن الزبير ﷺ كے ياس كئے اور بيرسارا واقعہ سنايا تو انہوں نے كہا كہ ميرے والد

﴿ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ذِى الشَّانِ، عَظِيمِ الْبُرُهَانِ، شَدِيْدِ السُّلُطَانِ، مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ، أَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ شَدِيْدِ السُّلُطَانِ، مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ، أَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ (الله كنام سے جوشان والا ہے، برئی دلیل والا ہے، زبر دست سلطنت والا ہے، جواللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں شیطان سے الله کی پناه جا ہتا ہوں۔)(۱)

# ضرورت کی چندمزید دعائیں

یہاں چند مزید دعائیں لکھتا ہوں، جومختلف شم کی پریشانیوں میں کام آتی ہیں: (۱) اگر کسی آ دمی کی طرف سے خوف ہوتو بید دعاء پڑھ لیا کرے:

﴿ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمْوَا تِ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهُنَّ وَرَبَّ السَّمْوَا تِ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهُنِّ وَرَبَّ السَّمْوَا تِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ جِبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسُرَافِيلَ، كُنُ لَّيُ جَاراً مِّنُ فلان (يهال وَمَن كانام لِي الصّوركر ) وَأَشْيَاعِهِ لَيُ جَاراً مِّنُ فلان (يهال وَمَن كانام لي الصّوركر ) وَأَشْيَاعِهِ أَنْ يَفُولُ عَلَيْ أَبُداً ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ أَنْ يَفُولُ عَلَيْ أَبُداً ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن عساکر: ۲۸۱/۲۰مخضرتاریخ دشق: ۱/۲۲۷۲، کنز العمال:۲۸۱/۲ مدیث: ۱۵۰۱۵

أَنَاءُ كُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةً إِلَّا بِكَ. ﴾

(ا الله الله ال ساتول آسانول كاوران كورميان كى چيزول كورب ،اور ال عرش عظيم كے بروردگار اور جرئيل و ميكائيل و اسرافيل كے بروردگار! تو ميرا ،گهبان ہو جا فلال (دشمن) سے اوراس كرساتھيول ہے كہ بھى بھى وہ مجھ برظلم كريں يا مجھ برحد سے برهيں ، تيرا پناہ ديا ہوا محفوظ ہے ،اور تيرى تعريف برى ہے ،اور تير سواكوئى معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(ا) معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(ا) معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(ا) معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(ا) تي كريم صَلَى لَوْلَهُ فَلِيُولِكُمُ اور بريشانى بيش ميں عوام وركر ديتے ہيں اور اس كوف خوش عطاء فر ماتے ہيں :

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ۳۲۲۲، وبعضه عند ابن ابى شيبة فى مصنفه: ۲۲/۲، وعند الضبى فى كتاب الدعاء: ا/ ۲۰۸، و۱۲

ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف ہے، میں تجھ سے تیرے نام کے حق سے جس سے و نے اپنے کوموسوم کیا ہے، یااس کواپنی کتاب میں اُتارا ہے، یاا پنی مخلوق میں سے کسی کوسکھایا ہے، یاا پنے علم غیب ہی میں اس کور ہے دیا ہے، میں ریے مانگنا ہوں کہ تو قر آن عظیم کومیرے دل کی بہار اور میری آنکھ کا نور ،اور میرے فم کی کشائش اور میرے فکر کا دفعیہ بنادے۔)(۱)

(٣) اَ جَا نَكَ مَصِيبِت سے بِجَاوُ کے لیے بیدعا تَعلیم فر مائی گئی ہے، نیز فر مایا گیا کہ جواس کو بی وشام پڑھ لیتا ہے اس کوکوئی چیز نقصان و تکلیف نہیں د ہے سکتی:
﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الَّذِيُ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرُضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَا لَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . ﴾
فی السَّمَاءِ وَهُوَا لَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . ﴾

(الله كے نام سے جس كے نام كے ساتھ كوئى چيز نه زمين ميں نقصان و تكليف پہنچاسكتی ہے اور نه آسان ميں ،اور وہ بہت سننے والا بہت جانے والا ہے۔)(۲)

(۴) زہر ملے جانوروں اور تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت کے لیے تین مرتبہ بیدعاء پڑھ لیا کرے:

﴿ أَعُونُذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (میں الله كِمَات كے ذريعة تمام مخلوق كے شرسے پناه

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان: ۲۵۳/۳،موارد الظمآن: ۵۸۹/۱،ابن ابی شیبه: ۲/۴۰، مسند بزار:۳۲۳/۵،مسند احمد:۱/۱۹۱۱،کژالیمال:۳۲۳۳

<sup>(</sup>۱) احمد: ۱/۲۲،۲۲، سنن كبرى للنسائي: ۹۳/۲،۹۰۸عمل اليوم والليلة للنسائي: ۱/۲۹۱، بخاري في الأدب المفرد: ۱/۲۳۰، ابن حال: ۱۳۲/۳۲، ما کم: ۱/۲۹۵: ايضاً: ۲۸۳۸ و۳۳۹۵

ليتا ہوں)(۱)

(۵) ابن مسعود ﷺ نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صَلَیٰ لاَللہُ عَلَیْہِ وَسِلَم کے پاس شکایت کی کہ مجھے جان و مال واہل وعیال پر خوف محسوس ہوتا ہے تو آپ نے یہ دعاء تلقین فر مائی کہ صبح وشام یہ پڑھا کرو:

﴿ بِسُمِ اللّٰهِ عَلَى دِيُنِيُ وَنَفُسِيُ وَوَلَدِيُ وَأَهُلِيُ. ﴾ (الله كنام سے ميں ميرے دين اور ذات اور اولا داور اہل كے ليے مدد ليتا ہوں۔)(۲)

#### آخریبات

آخری بات جوتمام با توں کا خلاصہ اور لب لباب ہے یہ کہ ہماری تا ہی وہلاکت، ذلت ویستی، ناکامی تنزلی اور ادبار وانحطاط کا سبب ہماری ایمانی کمزوری، خدا پرعدم توکل واعتاد، سنت وسیرت سے بیزاری تعلق مع اللہ کی کمی، نمازوں میں غفلت، زکوۃ کی اور بے حیائی، عیش پرستی ولذت اندوزی، کی اور بے حیائی، عیش پرستی ولذت اندوزی، آخرت سے غفلت وغیرہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اگریہ سوال کیا جائے کہ ہمیں عزت وسر بلندی کب نصیب ہوگی، ہماری مددون صرت کے فیصلے کب ہوں گے، ناکامی وتنزلی کب ختم ہوگی، ادبار وانحطاط سے خلاصی کب ہوگی، اس ذلت و نکبت سے ہم عروج واقبال کی طرف کب آئیں گے۔ تواس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے ورج واقبال کی طرف کب آئیں گے۔ تواس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے اور ہونا چاہئے:

<sup>(</sup>۱) احمد:۲۹۰/۲،سنن كبرى للنسائى:۲/۲،۱۰مؤطا مالك:۹۵۱/۲،۱۰۵۰،ن حبان:۳/۲۹۷ مالك،۲۹۵/۳ مالك،۲۹۵/۳ مالك،۲۹۵/۳ مال

<sup>(</sup>۲) تاریخ این عسا کر:۳۹۲/۵۳، کنز العمال: ۴۹۵۸

# فضائے بدر پیداکر، فرشتے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطاراندر قطاراب بھی

بس اب ہم کو چاہئے کہ کسی چیز کا انتظار کئے بغیر بدر کی فضا پیدا کرنے لگ جائیں، جہاں اللہ کی حمد وثنا، تخمید و نقدیس کے ترانے، سنت وسیرت سے وابستگی، الحاح وزاری، خشوع وخضوع، دنیا سے بیزاری، آخرت کی فکر، جنت کی طلب، عیش پرستی سے دوری، جہاد فی سبیل اللہ کی گئن اور سسن خلاصہ بیر کہ سسستر بعت کی یا سداری جیسی عظیم صفات تھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کواس کی تو فیق دے سست مین۔

فقط محمد شعیب الله خان مفتاحی مهتم الجامعه اسلامیه سیح العلوم، بنگلور ۸/ربیج الثانی ۱۳۱۱ھ





### بين الذرالج الحين

# ريسي لفظ

حامداو مصلیا: اما بعدزیر نظر مضمون و حضرت ابراہیم کی قربانی: حقائق واسرار و کئی سال پیشتر لکھا گیا تھا، جو بعض اخبارات میں اسی وقت شائع بھی ہوگیا تھا، اب بعض احباب کی خواہش پر اس کو کتا بی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل ہولیہ الاسلام کا وہ عجیب وغریب واقعہ پیش کیا گیا ہے، جو قربانی کی اصل ہے اور اس میں اصل واقعے کے ساتھ ساتھ اس کے اسرار اور اس سے حاصل ہونے والی عبر تیں ونصائح کی طرف بھی نشان وہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی سے وعاہے کہ اس کوشرف قبول عطافر مائے۔

فقط محمد شعیب الله خان (مهتم جامعه اسلامیدی العلوم، بنگلور) هماری الاخری ۲۲۳ ارد ۱۲۰ اگست/۲۰۰۲

### بشراله والتج التحيي

# 

## حضرت ابراجيم غَلَيْكُاللَّهِ لَا كَيْ شَخْصيت

کے ماحول میں جنم لینے اور آ نکھ کھولنے کے باوجود؛ کفروشرک کی آلودگیوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا ؛ بل کہ بہت سے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا اور نعر کا تو حید بلند کرتے ہوئے پورے ماحول ومعاشرے کو چیلنج کر دیا اور جب اس راہ میں مصائب و پر بیٹانیاں لاحق ہوئیں تو پورے صبر وقتل کے ساتھ اللہ کی خاطر ان کو برداشت کیا ، آپ کو آگ میں ڈالا گیا ، جلاوطن کیا گیا ، ایذا کیں وتکیفیں پہنچائی گئیں اور بیسب کچھ آپ نے اللہ کے لیے بہشوق ورغبت برداشت کیا اور اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے رہے۔

## حضرت اساعيل يَّعَلَيْ كَالْيَهِ لِالْمِرْ يُ كَل ولا دت

جب آپ نے اپنے وطن (عراق) سے ملک شام کی طرف ہجرت فر مائی ، تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ ہولیہ (لاملا) آپ کی زوجہ محتر مداور حضرت لوط بھّلین الیّلافِن ا آپ کے ہیں تھے، در میانی منزل مصر میں قیام فر مایا، تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ ہولیہ (لاملا) پر بد نیتی سے دست درازی کی اور اللہ تعالی نے اس وقت اس کے ہاتھ شل کردیئے اور اس طرح تین مرتبہ ہوا، حضرت سارہ کی بیہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ومرعوب ہوا اور 'نہجرہ' نامی ایک باندی (جواصل میں ایک قبطی انسل شہزادی تھی) حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بطور ہدیپیش کی اور حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت ابراہیم بھّلین کی اور حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بطور ہدیپیش کی اور حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت میں لیا ، پھر ملک شام میں جاکر سکونت اختیار فر مائی ؛ مگرایک طویل مدت تک میں لیا ، پھر ملک شام میں جاکر سکونت اختیار فر مائی ؛ مگرایک طویل مدت تک حضرت ابراہیم بھّلین کی اور کئی اولا دنہیں ہوئی ؛ یہاں تک کہ آپ کی عمر تشریباً چھیاسی برس کی ہوگئی ، تو آپ نے اللہ تعالی سے اولا دے لیے دعافر مائی : تقریباً چھیاسی برس کی ہوگئی ، تو آپ نے اللہ تعالی سے اولا دے لیے دعافر مائی : تقریباً چھیاسی برس کی ہوگئی ، تو آپ نے نا الصّالِحِین کی (الفّیا قات ناف) ، قبل میں ایک کہ آپ کی عمر وَ بُٹ ہوئی اولا نوائی (الفّیا قات ناف) ، عمر و کہ بیاں تک کہ آپ کی عمر و کہ بیاں بوئی ؛ بیاں تک کہ آپ کی عمر و کہ بیاں بوئی ؛ بیاں تک کہ آپ کی عمر و کہ بیاں بوئی ؛ بیاں تک کہ آپ کی عمر و کہ بیاں بوئی ؛ بیاں تک کہ آپ کی عمر و کہ بیاں بیک کہ آپ کی میں المصّالِحِین کی (الفّیا قات نا ہوں) ؛ بیاں تک کہ آپ کی میں المصالِحِین کی (الفیّن قات کے دوران کی الفت کو کہ کے دوران کو کی الفت کا کھی کے دوران کی دوران کی میں کی دوران کے کہ کو کی دوران کی دو

(اے میرے پروردگار! مجھے صالحین میں سے ایک صالح اولا دعطافر ما!) اور اللہ تعالیٰ نے بیہ دعا قبول فر مائی اور آپ کوایک حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ چناں چے فر مایا:

﴿ فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلامِ حَلِيْمٍ ﴾ (الْحَيَّاقَاتِ :١٠١) (پس ہم نے ان کوایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔) بیدعا جب آپ نے فر مائی ،تو آپ کی عمرا یک روایت کے مطابق چھیاسی برس اورا یک روایت کے مطابق بچیاسی برس تھی۔(۱)

## حضرت ابراجيم عَنَلْيُهُالسِّيَلاهِنّ كى نذرومتت

کانام اساعیل رکھا گیا---اس کے بعداللہ تعالیٰ نے بعض مصلحتوں اور حکمتوں کی وجہ

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور:۸۸

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور:٨٨

ے آپ کو تھم دیا، کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور لختِ جگراساعیل دونوں کو مکہ کی بے آب وگیاہ وادی میں چھوڑ آئیں، آپ نے اس نازک موقعے پر بھی اللہ کی محبت میں اس تھم کی تقبیل کی اور حضرت جریل بِھَائیکا لیئیلافی کی معیت میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اس تھم کی تعین میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو مکہ لے جا کر چھوڑ آئے اور آپ حسبِ سابق ملکِ شام میں قیام پذیر رہے۔

### حضرت ابراجيم غَلَيْهُالسِّلَاهِ إِلَى كَاخُواب

جب حضرت اساعیل بِخَلینکالینکلافِن حضرت ہاجرہ بھلیہ (لاملا) کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ہے آب وگیاہ مبدان میں زندگی بسر کرر ہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ ملکے بھلکے کام کرسکیں تو حضرت ابراہیم بِخَلینکالینکلافِن کو ملک شام میں (جہاں آ یک سکونت تھی) ایک خواب نظر آیا۔

وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم! بنی نذر کو پورا کرو!
دیکھو!اللہ تعالیٰتم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذیح کرو! یہ خواب ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ کو دیکھا۔ جب آج ہوئی تو سوچنے گئے کہ بیہ کیا خواب ہے؟ اور بیہ کہ بیاللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ اس لیے آٹھ ذی الحجہ کو یوم التر ویہ یعنی تفکر وتذ بذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب نویں ذی الحجہ کی رات ہوئی، تو پھر وہی خواب نظر آیا جب صبح ہوئی، تو آپ نے سمجھ لیا کہ بیہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس لیے نویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ (جانے اور پہچانے کا دن) کہا جاتا ہے۔ پھر دس ذی الحجہ کی رات بھی اسی طرح کا خواب دیکھا اور دس ذی الحجہ کو ارادہ فر مایا کہ اس حکم الحجہ کی رات بھی اسی طرح کا خواب دیکھا اور دس ذی الحجہ کو ارادہ فر مایا کہ اس حکم غداوندی کے موافق اپنے لختِ جگر ونو رِنظر اساعیل (جَائِیُلُونِیُنُ ) کو اللہ کے لیے خداوندی کے موافق اپنے لختِ جگر ونو رِنظر اساعیل (جَائِیُلُونِیُنُ ) کو اللہ کے لیے خداوندی کے موافق اپنے لئے جگر ونو رِنظر اساعیل (جَائِیُلُونِیُنُ ) کو اللہ کے لیے خداوندی کے موافق ایس کے دس ذی الحجہ کو ''دیوم النح'' (قربانی کا دن) کہا ذنے کرکے قربانی پیش کروں۔ اسی لیے دس ذی الحجہ کو ''یوم النح'' (قربانی کا دن) کہا دن کی کو کہ کو ' یوم النح'' (قربانی کا دن) کہا دن کی الحجہ کو ' یوم النح'' (قربانی کا دن) کہا دن کا کہ کو ' یوم النح'' (قربانی کا دن) کہا دن کی الحجہ کو ' یوم النح' (قربانی کا دن ) کہا دن کہ کو کو کہ کو نام کی کھروں کو کی الحکم کو کو کو کو کی کو کھروں کی الحکم کو کو کھروں کی الحکم کو کھروں کی الحکم کو کھروں کی کھروں کی الحکم کو کی کھروں کی کو کھروں کی کو کھروں کی کو کھروں کی الحکم کو کو کھروں کی کو کھروں کی کو کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کی کھرو

جاتاہے۔(۱)

### نبی کاخواب وحی ہوتاہے

خواب میں آپ کو قربانی کا تھم دیا گیا اور انبیا ہوگئی (لاٹ لالا) کا خواب بھی وی الہی ہوتا ہے۔ جمہ بن کعب رَحِمَّ لاِنْ جَی نے فرمایا کہ رسولوں پر اللہ کی طرف سے وی بیداری و نیند دونوں حالتوں میں آتی تھی ، کیوں کہ انبیا کے قلوب سوتے نہیں اور یہ بات مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ حَلَیٰ لاَنْہُ وَلَیْ وَسِی ہُمَ مَا اللّٰہُ حَلَیٰ لاَنْہُ وَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیٰ لاَنْہُ وَلَا للّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

حضرت ابراہیم بِخَلْیٰلُالْیِلَافِرْ نے خواب میں جب بید یکھا کہ آپ کواپنے بیچ کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جارہا ہے، تواس کی تعبیراولاً آپ نے بینکالی کہاس سے مراد جانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چنال چہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے پچھاونٹ بھی اللہ کے نام پر قربان فرمائے ؛ مگر جب تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا، تو سمجھا کہ مراد بیہ ہے کہ اپنے اکلوتے اور محبوب لڑکے کو ذرج کردوں

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ١١١/ عن ابن عباس، تفسير القرطبي: ١٠٢/١٥، روح المعاني: ١٢٨/٢٢٣

<sup>(</sup>٢) القرطبي: ١٠٢/١٥

کیوں کہ صرف جانور کی قربانی اس سے مراد ہوتی ، تو تیسری رات پھر وہی تھم نہ دیا جاتا جو پہلی دوراتوں میں دیا گیا تھا۔

خواب میں حکم دینے کی حکمت

یہاں ایک سوال پیرا ہوتا ہے، وہ بیر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم بِخَلیٰکُالیٰکِلافِنْ کوبی سوال پیرا ہوتا ہے، وہ بیر کہ بیراری میں بدزریعہ وحی بی بیکم دیا جاسکتا تھا، پھر صاف تھم مل جانے سے حضرت ابراہیم بِخَلیٰکُلافِنْ کو تعمیل تھم میں تذبذب ویر بیثانی بھی پیش نہ تی ؟

اس کا جواب ہے ہے کہ پیم خواب کے ذریعے دینے میں ہے حکمت ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ نگانی کا کھال اطاعت اور اللہ تعالی سے کمال محبت کا بوری طرح مظاہرہ ہو، کیوں کہ خواب میں تاویلات کی گنجائش ہوتی ہے اور انسانی نفس عام طور پر ان تاویلات کی آڑ میں تعمیل حکم سے جی چرانے کی کوشش کرتا ہے؛ لیکن حضرت ابراہیم ﷺ نگانی کا ایک خواب میں حکم یا کر تعمیل حکم خداوندی کے لیے تیار ہوگئے اور تاویلات کی ہرراہ کوان کی اطاعت شعاری اور محبت خداوندی نے بند کر دیا اور وہ بلاچوں و چرا اللہ کے لیے اپنے اکلوتے کی قربانی پیش کرنے چل پڑے، اس سے ان کی اطاعت شعاری کا کمال اور محبت خداوندی میں رسوخ کا اندازہ ہوا، اس لیے بہ جائے بیداری کے خواب میں آ ہے وکم دیا گیا۔

دوسری حکمت اس میں بیہ ہے کہ خواب میں حکم دینے سے حضرت ابراہیم ﷺ کیکالیّکلاهِ ﴿ کی کمال آز مائش مقصود ہے، اگر بیداری میں صاف حکم دیا جاتا، توالیس آز مائش نہ ہوتی ؛ کیوں کہ حضرت ابراہیم ﷺ کیکالیّکلاهِ ﴿ صاف حکم پاکتھیل حکم کے لیے اقدام فرماہی دیتے ؛ مگر جب ایک بات خواب میں دکھائی جارہی ہے اور اس میں تاویل کی بھی گنجائش ہے، پھر بھی اصل مقصود ومنشا خداوندی کومعلوم کرنا اوراس پر عمل کرنا دراصل ایک بہت ہی کھن مرحلہ اور سخت ترین آ زمائش ہے اور اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم بِنَا کَانِیَا لَیْنَا لِیْنَا لَیْنَا لِیْنَا لَیْنَا لِیْنَا لَانِ کُلِمِیْنَا لِیْنَا لِیْنَا لِیْنَا لَیْنَا لِیْنَا لَیْنَا لِیْنَا لِیْنِیْنَا لِیْنَا لِیْنَا لِیْنَا لِیْنَا لِیْنَا لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِ

یہاں ایک بحث یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بِنَا لَیْنَا الله کے دوالے سے خواب کی جو کیفیت مذکور ہوئی اس سے بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں کسی (فرشتے) نے آپ کو یہ تکم دیا کہ اللہ کے نام پراپنے بیٹے کو ذرج کر دو،اس سے معلوم ہوا کہ یہ خواب قولی تھا؛ مگر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم بِنَا لَیْنَا لِیْنَا لَیْنَا لِیْنَا نَا کُورُ سَیْ لَالِیْنَا لَیْنَا لَالْکَیْنَا لَیْنَا کُورُ سَیْ سَیْ لِیْنَا لَیْنَا لِیْنَا لَیْنَا لِیْنَا لِ

(اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ بچھ کو ذرج کر رہا ہوں)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب فعلی تھا؛ مگر دونوں با توں میں تطبیق ممکن ہے،
اس طور پر کہ اولاً آپ کو فرشتہ نے قول کے ذریعہ تھم دیا جیسا کہ روایات میں ہے پھر
خواب ہی میں آپ نے اس کی تعمیل فرماتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذرج کرنے کا ممل
کیا،اس طرح دونوں با تیں صحیح ہوگئیں۔

غرض ہے کہ جب حضرت ابراہیم بِنَقَلَیٰمُالیٰیَالاهِنَ کوخواب کے ذریعہ حکم خداوندی ہوا کہ اپنے لختِ جگرونو رِنظر حضرت اساعیل بِنَقَلَیٰمُالیٰیَالاهِنَ کواللہ تعالی کے نام پر ذریح

کر دو ، تو آپاس کی تغمیل وا متثال کے لیے بددل وجاں تیار ہو گئے اور کیوں نہ تیار ہوتے جب کہ آپ اللہ کے خلیل وحبیب تھے اور اللہ کی محبت میں ہمہ وفت سرشار وچورر ہتے تھے۔

حضرت اسماعیل بِخَلینکالیّنکلافِری سے مشورہ اوران کا جواب گراس سے قبل کہ آپ اس کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوتے، آپ نے حضرت اساعیل بِخَلینکالیّنکلافِری سے مشورہ فر مایا اوراس سلسلے میں ان کی رائے دریا فت کی۔ قرآن مجید کہتا ہے:

(جب (اساعیل) ایسی عمر کو پہنچ کہ ابر اہیم بِقَلْیٰکُلْالِیَکَلَافِنَ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابر اہیم بِقَلْیُکُلْلِیَکَلَافِیَکَلَافِنَ نے فرمایا کہ برخور دار! میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تم کو ذرج کررہا ہوں ،سوتم بھی دیکھ لوکہ تمھاری کیارائے ہے؟)

اس پر حضرت اساعیل بھکٹیکالیئیلافی نے جو جواب دیا، وہ واقعی شانِ نبوی کا مظہراتم اور خانواد کا نبوت کے پروردہ ہونے کی ایک بین وروش علامت ہے، نیز آپ کے کمالِ ایمان وعقل کا واضح ثبوت بھی ہے، حضرت اساعیل بھکٹیکالیئیلافی کے جواب کوقر آن نے نقل فرمایا ہے:

﴿ قَالَ يَابَتِ افْعَلُ مَاتُونُمَوُ ، سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصّبِرِيْنَ ﴾ (اساعيل نے کہا کہ لِآجان! آپ کو جو تھم ہوا ہے آپ وہ سجے ان شاء اللّٰدَ آپ محصوصبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔) (الْحَيِّا فَاتْ :۱۰۲)

### چندا ہم نکات

حضرت ابراہیم بِعَلَیْمُ الیّنِلاهِ اللهِ کے اس مشورے اور حضرت اساعیل بِعَلیْمُ الیّنَلاهِ اللهِ اللهِ

(۱) پہلی بحث اور پہلا نکتہ ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ لینکالییکالیؤلافی کواس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جب کہ آپ جانتے تھے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھم ہے اور کیا حضرت اساعیل ﷺ لینکالیئیلافی اس کے خلاف رائے دیتے تو آپ اس تھم کی تعمیل نہرتے ؟

اس سوال کا جواب ہے ہے کہ حضرت ابراہیم جَمَّلَیٰکالیٰیَلافِرْنَ کا اپنے صاحب زادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اساعیل جَمَّلِیٰکالیٰیَلافِرْنَ کے مشورہ پرعمل کیا جائے ،خواہ وہ موافقت میں مشورہ دیں یا مخالفت میں دیں؛ بل کہ بہ مشورہ بہ طورامتحان تھا، کہ آپ حضرت اساعیل جَمَّلَیٰکالیٰیَلافِرْنَ کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس سوال پر کیا رائے طاہر کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان باللہ وتعلق مع اللہ اور مجبت للہ ومع اللہ کی نوعیت و کیفیت معلوم ہوجیسے بھی استاذ و باب اپنے شاگر دوں اور بچوں سے سوالات کرکے ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔

اس کی ایک حکمت حضرت امام شافعی ترکزگرالالڈی نے بیان کی ہے، وہ بیر کہ حضرت ابراہیم ﷺ لینکالیّنالالولئ نے اپنے صاحب زادے سے بیمشورہ اس لیے کیا کہ آپ تفویض وصبر وسلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل وانقیاد کا ذکران کی زبان سے نکاوانا جا ہے تھے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الدرمنثور: ١٠٩/

## دوسرانكته

تيسرانكته

حضرت اساعیل بَعَلَیْمُالیّیَلاهِنَ کی بصیرت وفراست کا انداز ہ سیجیے کہ حضرت

ابراہیم عَلَیْکالییَلافِلْ کے خواب کوس کر فرماتے ہیں ﴿ اِفْعَلُ مَاتُؤُمُو ﴾ کہ آپ کو جس کا تھم ہوا ہے وہ سیجے ۔ حالال کہ تھم ہونے کا کوئی ذکر حضرت ابراہیم عَلَیْکالییَلافِلْ نے نہیں فرمایا؛ وجہ یہ ہے کہ حضرت اساعیل عَلَیْکالییَلافِلْ نے چول کہ عاندان نبوت و خانہ نبوت میں تربیت پائی تھی؛ اس لیے آپ نے ہمی معلوم ہوا خواب وحی اللی ہوتا ہے، اس لیے خواب کو تھم سے تعبیر فرمایا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح حالت نوم اللہ ہوتا ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب کی شکل میں جس طرح وحی آتی اللہ ہوتا ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب کی شکل میں جس طرح وحی آتی ہے اسی طرح وحی آتی اللہ ہوتا ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب کی شکل میں جس طرح وحی آتی ہے اسی طرح کتاب سے میٹ کربھی وحی ہوتی ہے جس کو حدیث وسنت کہتے ہیں۔ ہے اسی طرح کتاب سے ہٹ کربھی وحی ہوتی ہے جس کو حدیث وسنت کہتے ہیں۔ چوتھا نکتہ

صرف الله كي توفيق سے اس حكم كي تعميل ميں ثابت قدم ره سكتا ہوں؛ ورنه نفس بركوئي

بھروسہ ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ انسان کوا پنے نفس پر بھروسہ ہیں کرنا جا ہیے؛ بل کہ ہر دینی و دنیوی معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا جا ہیے۔

## بإنجوال نكته

حضرت اساعیل بھگائی لیے لافی کے اس جواب میں ایک اور بات بروی ہی قابل غور ہے، وہ یہ کہ آپ نے بیٹی لیے لافی کہ آپ مجھے" صبر کرنے والا "یا ئیں گے، بل کہ یول فر مایا کہ" مجھے آپ صبر کرنے والوں" میں سے یا ئیں گے، اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والوں" میں ہول کہ بیہ میری خصوصیت ہوبل کہ صبر کرنے والے تو بہت ہیں ،ان ہی میں سے ایک میں بھی ہوں ، بید دراصل آپ کی فایت تواضع کی بات ہے۔

### مقام عبرت

الله اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اساعیل بِخَلینُ الیّدَلافِنَ کا ایسا جواب دینا،
آپ کی سلامتی طبع کی بین دلیل ہے۔اس جواب سے جمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے
کہ اگر الله کا حکم ہمارے سامنے آئے ،تو کیا ہم اسی طرح اس کی رضا وخوشنو دی حاصل
کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے

<sup>(</sup>۱) روح المعانى: ۲۳/ ۱۲۸/ القرطبى: 99/10

ہیں؛ مگر جب تک بیجذ بہاس کے اندر کار فرمانہ ہو، وہ حقیقی معنی میں قربانی کہاں؟! ذبح کی تیاری اور حضرت ہاجرہ ہولیہ\ (السلال سے رخصتی

### شيطان كابهكا وااور حضرت ماجره كاجواب

جب حضرت ابراہیم واساعیل ہوکئیہ مالالتلائی گھرسے چلے گئے، تو شیطان کو برخی فکر لاحق ہوئی اور وہ ان حضرات کے اس نظام و پروگرام کو باطل کرنے کی تدبیر سوچنے لگا، ایک حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا کہا گہا گہا گہا کہ ان کواس موقعے پرفتنہ میں نہ ڈالاتو پھر بھی بھی میں ان کو بہکا نہ سکوں گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: ۱۵/۳، الدر المنثور: ١٠٨/١٠ القرطبي: ١٠٥/١٥٠

اس کے بعدوہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ بھلبہ (لسلام کے پاس گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، شاید بیہ خیال کیا ہوگا کہ عورت عقل و دین دونوں میں ناقص و کمزور ہوتی ہے؛ لہذا پہلے ان ہی کو فتنے میں ڈالا جائے اور پھران کے ذریعے ابراہیم واساعیل محلیمہ (لاسلام پر بھی قبضہ کیا جاسکتا ہے، چناں چہ حضرت ہاجرہ تھلبہ (لاسلام کے یاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا۔

حضرت ہاجرہ ہولیہ (لاسلام نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی ضرورت سے لے گئے ہیں،
کہنے لگا کہ ہیں وہ تواپنے بچے کو ذرج کرنے لے گئے ہیں،حضرت ہاجرہ ہولیہ (لاسلام)
نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذرج کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کے خدا کا ان کو
لیم تھم ہے۔حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر خدا کا ایم تھم ہے، تو بیا چھی بات ہے کہ
اس کی تابعداری کی جائے۔(۱)

حضرت باجره بعليها لالهلام كى ايماني قوت

شیطان نے خیال کیا تھا کہ میں حضرت ہاجرہ بھلیہ (لسلام) کوعورت ذات ہونے

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر:۱۵/۴، قرطبی:۱۰۵/۱۵ درمنثور:۵/۸۰۱

کی وجہ سے بہآ سانی بہکالوں گا ،مگر حضرت ماجرہ محلیه\ (لسلام نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری تدبیر فیل ہوگئی،حضرت ہاجرہ کونہیں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم عَلَيْهُ النِّيلَ الْمِنْ يَعِيكُوكُها لِ لِي سَيْ مِين اللَّا مَعْلُومَ تَعَا كَهُ وَعُوت مِين كَتَ مِين يا کسی حاجت وضرورت سےتشریف لے گئے ہیں جب شیطان نے (جوانسانی شکل اولاً حضرت ہاجرہ محلیها (لعلا) نے یہ جواب دیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ابراہیم عَلَيْهُاللَّيْوَلاهِنْ البِيخ بِحِي كُوذِ مَح كُردِي كَيا كُونَى بابِ البيخ بيني كُولَ كرتا ہے؟ بين كر شیطان لاجواب ہوگیا اور اپنی بات پریقین دلانے کے لیے ایک ایسی بات اس کی زبان سے نکل گئی،جس سے اس کی بوری تدبیر و کارروائی اکارت ہوگئی، شیطان نے كهاكه بال كوئى باب اين بجه كوذ رئح نهيس كرتا؛ مكرابرا ميم يَعَلَيْهُ السِّيلَاهِن اين يج كو اس لیے ذرج کرنا جاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا یہی تھم ہوا ہے۔ شیطان یہ مجھا کہ جب میں بیکہوں گا،تو وہ پریشان ہوجا ئیں گی اور واویلا مچائیں گی،گھرکے باہر دوڑ پڑیں گی اورابرا ہیم واساعیل ہوکبہ کا لائتلام کی راہ میں مزاحم بن جائیں گی بمگر ہوا ہیہ کہ حضرت ہاجرہ نے جوں ہی سنا کہ اللہ کے حکم کی بنا پر حضرت ابراہیم عَظَلیٰ کالیّیالاهِن اپنے بیچے کو ذنح کرنے لے گئے ہیں، تو خدا کے نام وہ بھی مرمٹنے کو تیار ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر خدانے بیچکم دیا ہے، تو پھر مجھ کو بھی منظور ہے اور بدزبان حال یوں گویا ہوئیں کہ:

برتر ازاندیشہ مسودوزیاں ہے زندگی ہے بھی جاں اور بھی تسلیم جان ہےزندگی

غرض شیطان مایوس ہوگیا اور دوسری تدبیر سوچنے لگا کہ اس عبادت اوراطاعت سے کس طرح ان کوروکوں؟

# حضرت ابراہیم عَلَیْمُالیِّلاهِ اللهِ کوبهانے کی کوشش ناکام

يهروه حضرت ابراتهيم وحضرت اساعيل تهليهها اللهلاك كي طرف دورٌ ااورحضرت ابراہیم بِغَلیٰمُالینَالِافِنَا کوبہانے کی کوشش کرنے لگاء کہا کہ آیا سینے بیٹے کو لیے کہاں جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حاجت اور کام سے جارہا ہوں، شیطان کہنے لگا کہ نہیں!آپ نو اس کو ذرج کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں ، حضر ت ابراہیم يَّظَلَيْكُالْيَيَلَاهِنَ نِي فِي رَبان سِيحِق نكلوانے كے ليے فرمايا كه) ميں كيوں اينے يج كوذ بح كرول كا؟ شيطان كهنے لگا كه الله كا آپ كو يهي تھم ہے اس ليے آپ اس كوذ بح کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان حضرت ابراہیم ﷺ لینکا لینیا لیزاؤ کے ایک دوست کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پراینے بیچے کوذیح کرنے لے جا رہے ہیں، جب کہ خواب بھی سچا ہوتا ہے، تو مجھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شم بہ خدا خدا کا حکم ہے، تو مجھ کوتو بیر کرنا ہی چا ہیے،اس پر وہ وہاں سے بھی نا کام ونا مرادوالیس ہوا۔(۱) روایات میں اس بارے میں اختلاف ملتا ہے کہ شیطان بہکانے کی کوشش میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گیایا حضرت اساعیل کے پاس؟ مگر اس میں کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہے۔اس لیے یہاں ہم نے جواختیار کیا ہے، وہ کسی فیصلہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ بل کہا لیک روایت ہونے کی حیثیت سے ہے۔

# حضرت اساعيل يَعَلَيْهُ للسِّيلاهِ إِن كوبهان كي كوشش

اس کے بعد شیطان، حضرت اساعیل بِنَالْمَالِیَالْالْمِرُالُ کو بہرکانے کی کوشش کرنے لگا، جب بیہ حضرات منل کی وادی کے قریب ہوئے تو بیہ مردود شیطان حضرت

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور : ١٠٨/١٠الطبري: ١٠/١١٥

اساعیل چگانگالیکلاف کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ خبر بھی ہے کہ محمارے والدتم کو کہاں لے جارہے ہیں؟ حضرت اساعیل چگانگالیکلاف نے فر مایا کہ اللہ کی جناب میں قربانی کرنے کے لیے لیے جارہے ہیں، شیطان نے کہا کہ ہاں! مگروہ کسی جانور کی نہیں بل کہ محماری قربانی کرنے کے لیے جارہے ہیں، حضرت اساعیل چگانگالیکلاف نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم چگانگالیکلاف نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم چگانگالیکلاف ہیں مہدستان تھا کہ حضرت ابراہیم چگانگالیکلاف اپنی مرضی سے؟ مشیطان اس کے جواب میں بہتو نہیں کہدسکتا تھا کہ حضرت ابراہیم چگانگالیکلاف اپنی مرضی سے کررہے ہیں کیوں کہ اس پر حضرت اساعیل چگانگالیکلاف ہرگزیفین نہ کرتے بل کہ تر دید کردیے ہیں کیوں کہ اس پر حضرت اساعیل چگانگالیکلاف نے فر مایا کہ جب ذرخ کا حکم اللہ کی مطرف سے ہے، تو میں کیسے اس کی مخالفت کرسکتا ہوں؟ یہ تن کر شیطان خائب و خاسر طرف سے ہے، تو میں کیسے اس کی مخالفت کرسکتا ہوں؟ یہ تن کر شیطان خائب و خاسر لوٹ گیا، ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اگروہ اللہ کی خاطر مجھے ذرخ کر رہے ہیں، تو میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ اس کا اہل ہے۔ (۱)

اس طرح شیطان کی بید دوسری تدبیر بھی ناکام ہوگئ اور بیظ ہر ہوگیا کہ حضرت ابراہیم ﷺ نیٹا ایکلافِی ہی نہیں ؛بل کہ بیہ پورا گھرانہ اور یہاں کا بچہ بچہ عشق خداوندی میں سرشار وچور ہے اوراس کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضرت ابراہیم واساعیل ہوکیہ ہا (لاتلام کی رمی جمار

حضرت اساعیل بھَلیٰالیَولائِ نے اس جگہ شیطان پر کنکریاں ماری؛ تا کہ وہ دفع ہو اور ''مسند احمد'' کی ایک روایت میں ابن عباس کی ہے سے تقل کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم بھلیٰالیَولائِ کو ذرح کا حکم دیا گیا تو شیطان سعی کے وقت حاضر ہوا اور حضرت

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور : ۹۲ و در منثور : ۱۰/۰۱۱

ابراہیم بھکنیکالیکلاؤل سے آگے بڑھا، پس حضرت ابراہیم بھکنیکالیکلاؤل اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبرئیل بھکنیکالیکلاؤل آپ کو' جمرۃ العقبہ' کی طرف لے بڑے ہو شیطان وہاں بھی ظاہر ہوا، تو حضرت ابراہیم بھکنیکالیکلاؤل نے اس کو سات کنگریاں ماریں بیس وہ چلا گیا پھر' جمرۃ الوسطی' کے پاس ظاہر ہوا، تو آپ نے پھر سات کنگریاں اس کو ماریں ، تو وہ چلا گیا اور پھر جمرۃ الاخری کے پاس ظاہر ہوا، تو آپ نے آپ نے پھر سات کنگریاں اس کو ماریں ، تو وہ چلا گیا اور پھر جمرۃ الاخری کے پاس ظاہر ہوا، تو آپ نے پھر سات کنگریاں کھیا ہیں اور وہ بھاگ گیا۔ (۱)

شیطان اللہ کا دشمن ہے۔اس کو دفع کرنے کے لیے تدبیر، دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت وعظمت کا تقاضہ ہے ؛اس لیے اللہ کو حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل محبت وعظمت کی بیادا اس قدر ببند آئی کہاس کو حاجیوں کے لیے مشروع کر دیا اور ان حضرات کا پیمل قیامت تک کے لیے زندۂ جاوید بنادیا گیا۔

باب بیٹے کی گفتگو

غرض شیطان کو دفع کرنے اور اس کی تدبیروں اور سازشوں کونا کام بنانے کے بعد بد دونوں مقدس ہتیاں اللہ کے تلم کی تغیل و تکمیل کے لیے تیاری کرنے لگیں، حضرت اساعیل ﷺ لَیْکُ لَیْکُ لَیْکُ لِیْکُ لِیکُ لِیْکُ لِیْ

<sup>(</sup>۱) ابن كثير :۱۵/۳ القرطبي :۱۰۵/۱۵ الدر المنثور :۱۰۵/۱

۲) الدرمنثور :۵۰/۱۰۱۰لطبري:۱۰/۵۰۵

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اساعیل بِخَلیٰالیِّالاهِ اِن نے عرض کیا کہ آپ ایپ کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھیں ؟ تا کہ ان پرخون نہ لگ جائے اور میری والدہ اس کود مکھ کرممگین نہ ہوجائے اور ایک بات بیعرض کی کہ میری والدہ کوسلام سناد بنا۔ (۱)

لیکن واللہ اعلم بالصواب پہلی بات ہی سیجے معلوم ہوتی ہے کیوں کہا کثر روایات میں اسی پہلی بات کا ذکر ہے۔

ذبحظيم

جب بوری طرح حضرت اساعیل بِنَالْمَالِیَلَاهِنَ کُوتیار کردیا، تو ذرج کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے:﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِیْنِ ﴾ (کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جیسا کہ او پرعض کیا گیا ہے مشورہ حضرت اساعیل بِنَالْمَیَلَاهِنَ لَیْنَالْمِیَلَاهِنَ کے بل لٹادیا) اور جیسا کہ او پرعض کیا گیا ہے مشورہ حضرت اساعیل بِنَالْمِیَلَاهِنَالِمِیْلَاهِنَا کے دیا تھا، پھر گردن پر چھری چلانے گے اور پوری قوت وتو انائی اور شدت کے

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰/۵۰۵

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور:٩٢

ساتھ آپ نے چھری چلائی؛ مگر جیرت ناک طور پر بید دیکھا گیا کہ وہ چھری جوروزانہ بیشار چیزوں کوکاٹتی اور ذرج کرتی تھی، وہ آج اللہ تعالیٰ کے تھم پراپنے بیٹے اساعیل بھیلائی کے تھم پراپنے بیٹے اساعیل بھیلائی کے گئے پرچھری چلانے والے حضرت ابراہیم بھائیلائیلائی کے ہاتھ میں کند ہوگئی ہے۔ وہ قبیل ارشا دخداوندی میں بیٹے کو ذرج کرنا چاہتے ہیں اور چھری ہے کہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بھائیلائیلائی نے جب ویکھا کہ بہ چھری تھیل کھا کہ بین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بھائیلائیلائی نے جب ویکھا کہ بہ چھری کو ذور سے بہ چھری گونے بن رہی ہے، تو آپ کوغصہ آیا اور آپ نے چھری کو ذور سے بہ چھری کو اس بین رہی ہے۔ چھری کو گویائی عطا فرمائی اور چھری کھنے گی :

''اے ابراہیم! میں دوامروں کے درمیان: ہوں ایک طرف خلیل کا تھم ہے کہ ہرگزنہ کا تھم ہے کہ ہرگزنہ کا ٹوں اور دوسری طرف رب جلیل کا تھم ہے کہ ہرگزنہ کا ٹوں اور میں جلیل کا تھم مانوں گی نہ کہ لیل کا ۔''(ا)

اوربعض رویات میں بیجھی آیا ہے کہ آپ کی بیچا قوپیتل میں تبدیل ہوگئ (غالبًا بیمطلب ہے کہ اس کا استعمال ذریجے کے لیے ہیں کیا جاسکتا تھا)۔(۲)

اسی اثنا میں حضرت ابراہیم بِنَا لَیْنَا لِمِیْنَا لَیْنَا لَیْنَا لَیْنَا لَیْنَا لَیْنَا لَیْنَا لَیْنَا لِیْنَا لِیْنِ لِیْنَا لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ لِیْنِ

﴿ قَدُ صَدَّقُتَ الرُّوْيَا﴾ (سُنِوَلَةِ الصَّافَاتِ : ١٠٥) (اے ابراہیم! آپ نے خواب کو پیج کردکھایا!)

کیوں کہ خواب میں یہی دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذرج کررہے ہیں اور یہاں بھی وہی ہوا کہ اپنی پوری قوت وطافت اس کے لیے خرچ کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بیٹے کو ذرج کر دوں۔ بیا لگ بات ہے کہ اللہ نے چھری کے اندرسے کا شنے اور ذرج

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور:۹۲

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ١١٢/٢

كرنے كى صلاحيت سلب كرلى۔

حضرت ابراہیم بِنَاکْ لِیَنْکُالِیَنِکُالِیَنِکُالِیِکَلُولِیُ اسی حالت میں ہیں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل آتا ہے اور حضرت اساعیل بِنَاکْ لِیَنْکُالِیَیْلُولِیْ کواٹھا کران کی جگہ جنت کا ایک مینڈ ھار کھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس مینڈ ھے کوذنج کر دیجیے قر آن میں اسی کوفر مایا:

﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبُحِ عَظِيمٍ ﴾

(ہم نے فدید دیاان کا ذرج عظیم سے) (الصِّنافَاتِ : ۱۰۷)

# تكبيرات يشريق كيابتدا

ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم بَعَلَیْکُالیَیَلاهِرَّا نے اساعیل بَعَلیْکُالیَیَلاهِرَّا فِ ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم بَعَلیْکُالیَیَلاهِرِّا فِ کے گلے پرچھری چلائی ؛ تو آسان وزمین کے فرضتے بے قرار ہوکر چیخ اعظے اور پرندوں اور جانوروں میں ہلیل کچ گئ کہ یہ کیا ہور ہاہے؟ اور سب نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ ایس شخ پراوراس بے پرحم فرما۔ (۲)

پھريدد كيھ كرحضرت جريل خَطَيْنُ للَيْنَ للَيْنَ كَن بان سے نكلا "الله أكبو الله أكبو" اور حضرت اساعيل ذيج الله نے فرمايا" لا إله إلا الله و الله أكبو "اور حضرت ابراجيم خَطَلْيُ كَالْسَيَ لاهِنَ اللهُ وَالله أكبو "اور حضرت ابراجيم خَطَلْيُ كَالْسَيَ لاهِنَ ا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰/۱۲/۵۱۱ الدر المنثور: ۱۱۳/۷۱۱

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور:٩٢

نے فرمایا" ألله اکبر ولله الحمد" يكبيرتشريق ہے، جوايام تشريق ميں سنت قراريائي اور آج تك باقى ہے۔ (۱)

#### عبرت وموعظت

یہ پوراواقعہ ہمارے لیے عبرت وموعظت ہے اوراس کے جز جز اوراس کی ایک ایک ٹری میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ بعض اجزار کلام او پرعرض کیا گیا ہے؛ مگر مجموعی حیثیت سے یہ پوراواقعہ ہمارے لیے جوعبرت اور موعظت کا سامان ہم پہنچا تا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کی محبت میں ،اللہ کے حکم کے مطابق ، ہر چیز قربان کرنے تیار ہوجاتا ہے، مال تو اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کہ اس کی قربان کرنے تیار ہوجاتا ہے، مال تو اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کہ اس کی قربانی اس کے لیے مشکل ہو، وہ تو اس سے بڑھرا پی لاڈلی اور پیاری اولا دکو بھی اس کے نام پر ذریح کرنے کو تیار ہوجاتا ہے، اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میر اللہ مجھ سے راضی وخوش رہے، قربانی کا بیرواقعہ دراصل اسی محبت خداوندی کا مظاہرہ ہے۔

لہذا قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی جذبہ اور الیبی ہی محبت خداوندی کے ساتھ قربانی کریں ؟ کیوں کہ اسلام کا منشا اس عمل سے یہی ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں سرشار اور چور رہے اور اسی کے مظاہر کے لیے قربانی پیش کرے، یہی وجہ ہے کہ جانور کی قربانی کی جگہ کوئی شخص غربا اور مساکیین کورو پید دے دوتو قربانی کا ثواب نہ مطے گا اور بیہ جائز نہ ہوگا ، کیوں کہ قربانی کا مقصد غربیوں کی امداد نہیں ہے ؛ حتیٰ کہ اگرکوئی گوشت لینے والا نہ ہو، تب بھی قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔

غرض یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل ہولیہ الالعلام نے اللہ کی محبت کاحق ادا کرنے کی کوشش کی ،اس طرح ہم کوبھی جا ہے کہ اس خالق و

<sup>(</sup>۱) القرطبي ۱۰۲/۱۵

#### **─﴿۞۞۞۞۞** حضرت ابرا ہیمؑ کی قربانی حقائق واسرار **| ──۞۞۞۞۞**

مالک کی محبت میں ہمہ وقت اس کے احکام کی اطاعت کے لیے تیار ہیں اوراس کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں یہی وہ چیز ہے، جس نے اسلام کو ہر دور میں زندہ اور تاباں رکھا ہوا ہے اور یہی وہ عظیم ومبارک جذبہ ہے، جس نے اسلام وشمن طاقتوں کو چیراں و پریشاں کیا ہوا ہے، کہ اسلام کی اس قدر خالفت اوراس کی خلاف ساز شوں کے اس قدر جال بچھائے جانے کے باوجود؛ وہ آج تک کس طرح نہ صرف زندہ ہے بل کہ ہر دوزتر قی کی طرف گامزن ہے۔

فقط محمد شعیب اللدخان







#### بنْدِ عَلَيْهِ الْخَالِقَ بُمْ

## گذارش احوال واقعی

الُحَمُدُلِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُن، اَمَّا بعد:

دین اسلام سے وابستہ معمولی درجہ کا آدمی بھی اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ ہم تک جو'' دین وشریعت'' کے احکام ومسائل، حقائق ومعارف اور اس کا مزاج و انداز پہنچااس کا ذریعہ ووسیلہ اولاً حضرات صحابہ ہیں پھر تابعین و تبع تابعین اور بعد کے ائمہ محدثین و فقہاء ہیں ،اگر اس واسطہ کو درمیان سے اٹھا دیا جائے تو'' دین و شریعت' سے ہماری وابستگی کا کوئی معنی ہی نہ ہوگا۔

اسی لیے ہمیشہ سے اہل اسلام نے حاملین دین وشریعت صحابہ، علماء، فقہاء و محدثین کی عظمت و جلالت بزرگی وشرافت ، دیانت و امانت ، تقوی و طہارت کا اعتراف کیا ہے اور اپنی نسلوں میں اس عظمت و اعتماد کو باقی رکھنے کی فکر فر مائی ہے کیوں کہا گراسلاف براعتماد نہ رہا تو نہ تر آن براعتماد ہوسکتا ہے اور نہ حدیث براور نہ دین کی کسی بات بر۔

مگرافسوس کہ بعض لوگ ،اسلام دشمن عناصر کی رجائی ہوئی سازش کا شکار ہوکر، اسلاف کی عظمت وجلالت اوران کے اعتبار واعتماد کومشکوک نگا ہوں سے دیکھنے؛ ہل کےمشکوک کرنے کی نار واجسارت کررہے ہیں۔

تبھی صحابہ کرام کی عظیم شخصیات پر تنقید وجرح کرتے ہیں ؛ کبھی تابعین و تبع تابعین وائمہ فقہ وحدیث کو حد ف ملامت بناتے ہیں 'بھی ان کی شخصیات کومور دلعن وطعن قرار دیا جاتا ہے؛ تو بھی ان کے کارناموں اور قربانیوں اور خدمات کو حد ف الزام بنا کران میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پیسب دراصل انگریزی و سامراجی قوتوں کا پیدا کردہ نایا ک فتنہ ہے؛ جس کا مقصداسلاف اوران کی خد مات سے اعتاد کوختم کرنا اور اہل اسلام میں دین وشریعت کے بارے میں شک وریب پیدا کرنا ہے،اس فتنہوسازش میں جہاں بہت سےلوگ ملوث ہوئے ،وہیں شعوری پا غیرشعوری طوریر'' طبقہ غیرمقلدین' 'بھی اس سازش کا آلہ کاربن گیا اوراس نے مسلسل حضرات ائمہ وفقہا؛ بل کہ حضرات صحابہ کرام کوھد ف ملامت بنا کر ،لوگوں کے درمیان اختلاف وانتشار اور اسلاف سے بے اعتمادی وبدطنی کی فضاپیدا کردی ہے۔ اس طبقه نے اپنانام ' اہل حدیث ' رکھا ہے، بیدراصل ،اس لفظ کا عاصبانہ قبضہ ہے، جس طرح منکرین حدیث نے اپنانام''اہل قرآن''رکھ لیا ہے، اور اس لفظیر غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے،قرآن وحدیث برعمل بوری امت کامشتر کہور ثہ ہے،صرف اینے کواہل قرآن کہنا، یا اہل حدیث کہنا اور پوری امت کوقر آن کا یا حدیث کاباغی یامنکر قرار دینا، انتهائی جسارت کی بات ہے، پھرخاص طور برصحابہ وفقہا وائمہ کو بھی قرآن وحدیث کے باغی اوراینی رائے کے یا بند کہناا نتہائی درجہ کی جسارت ہے مگریه طبقهاس جسارت ہی کواپنی پوری لیافت وحقا نیت سمجھتا ہے۔

پھرجن مسائل کوعام طور پر بیلوگ اچھالتے اورعوام کوانتشار و پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں ،ان میں سے اکثر وہ ہیں جن میں زمانۂ سلف سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور اس فروی وجزئی اختلاف کوصحابہ و تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد بھی ہرزمانہ کے علاوائمہ نے نہ توحق و باطل کا اختلاف سمجھا اور نہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر

اعتراض ونکیر فرمائی؛ بل کهاس اختلاف کے باوجودایک دوسرے کے ساتھ احترام و اکرام محبت وعظمت اور حسن سلوک ورعایت ادب کا معاملہ فرمایا مگر غیر مقلدین انہی مسائل اختلا فیہ کوحق و باطل بل کہ ایمان و کفر کا اختلاف سیحصتے اور سارے ائمہ وعلا اور عام سلمین کی تفسیق قصلیل اور تکفیرو تذکیل کرتے ہیں۔

ان کا کہنا تو بیہ ہے کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیئے ؛ مگر اتحاد کی جوصورت بیلوگ پیش کرتے ہیں وہ نہ شرعاً قابل قبول ہوسکتی ہے اور نہ عقلاً قابل اعتبار ، کیوں کہ بیہ لوگ کہتے ہیں :

''ائمہ دفقہا کو چھوڑ دواورسب کے سب قرآن وحدیث پر جمع ہوجاؤ''۔ به ظاہر بینعرہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے کیکن نہ شرعاً بیرقابل قبول ہے نہ عقلاً۔ شرعاً تو اس کیے کہ اس نعرہ کا مطلب سے ہے کہ ہر جاہل کوقر آن وحدیث کی تشریح کاحق دے دیا جائے اور ائمہ وفقہانے جوتشریجات وتو جیہات بیان کی ہیں ان کوفضول سمجھا جائے اور جاہل واناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن وحدیث دے کران کا کھلواڑ کیا جائے ، ظاہر ہے کہ شریعت اس کی اجازت ہر گزنہیں دیتی۔ اور عقلاً بياس كين قابل اعتبار بي كما كرابيا كيا بهي جائے گا تو پھر بھي قرآن وحدیث کے بیجھنے میں اختلاف پیدا ہوگا جس سے بیخے کے لیے انہوں نے بیمشورہ دیا ہے؛ بس فرق میہ ہوگا کہ اسلاف کے مابین جواختلاف ہوااس کی بنیا دعلم و محقیق اور دلائل و براهین تھے اور ان غیر مقلدین کے مابین جواختلاف ہوگا (بل کہ ہوا)وہ جہالت و بے خبری کی بنیا دیر ہوگا، چناں چہان میں بھی کئی فرقے بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کوغلط قرار دیتے ہیں۔ **──♦♦♦♦♦♦** فقهاسلامی اورغیر مقلدین **├──♦♦♦♦♦** 

اسلام کومشرک، کافر، فاسق و فاجر کہہ کر، اتحاد کس طرح پیدا کریں گے؟ جب کہان کی بیروش انتہاء درجہاختلاف وانتشار پیدا کرتی ہے؟

بیلوگ عموماً بخاری شریف اور مسلم شریف پرعمل کے مدعی ہیں اور دوسروں سے بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں حدیث دکھاؤ، جب کہ نہ اللہ نے فرمایا اور نہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْوَ مِنْ کَم نے کہ صرف بخاری و مسلم کی حدیثوں پرعمل کرو پھر بخاری و مسلم کی حدیثوں پرضیح ہونے کا حکم اور اس پر ایسا پختہ عقیدہ ، حض کرو پھر بخاری و امام مسلم' کی تقلید میں ہے؛ جب کہ بیلوگ فقہا کی تقلید کو حرام و شرک کہتے ہیں اگرامام ابو حنیفہ اور فقہا کرام کی تقلید شرک ہے توامام بخاری وامام مسلم کی تقلید کرنا کسے حائز ہوا؟

پھریالوگ تقلیدکورام وشرک کہتے ہیں حالال کہ ان کے عام لوگ؛ بل کہ عام علم بھی ان کے اپنے علما بھی کی تقلید کرتے ہوئے زندگی گز اررہے ہیں، ایک واقعہ جو خود میرے ساتھ پیش آیا تھا عرض کردول، ایک دن میں اپنے بعض دوستول کے ساتھ بیش آیا تھا عرض کردول، ایک دن میں اپنے بعض دوستول کے ساتھ بیشا تھا کہ ایک صاحب نے آکر ملاقات کی پھر پچھ مسئلہ پوچھا، میں نے واب دیا تو وہ صاحب پوچھنے گئے کہ کیا یہ بات بخاری میں ہے؟ اب میں سمجھا کہ یہ ضاحب غیر مقلد ہیں کیول کہ بخاری شریف کوتو پوری امت مانتی ہے، مگر دین کو بخاری میں یامسلم میں مخصر سمجھان 'فغیر مقلد ہیں' کی خصوصیت ہے، میں نے ان سے بخاری میں یامسلم میں مخصر سمجھان 'فغیر مقلد ہیں' کی خصوصیت ہے، میں نے ان سے کہ ہاں، میں نے کہا کہ آپ نماز میں ہاتھ کہاں با ندھتے ہیں؟ کہا کہ سینہ پر با ندھتا ہوں میں نے کہا کہ یہ بخاری میں نہیں ہے؟ کہنے گئے کہ کیا بخاری میں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں نہیں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں اور دلیل میں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں میں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں میں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں اور دلیل میں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں میں بیں بی کہا کہ یہ بخاری میں میں نے کہا کہ یہ بخاری میں اور دلیل میں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں ہوں میں نے کہا کہ یہ بخاری میں میں نے کہا کہ یہ بخاری میں اور دلیل میں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں میں بیں ہوں میں نے کہا کہ یہ بخاری میں ہوں کا میں ہوں کا کہ یہ بخاری میں ہوں میں ہوں کہا کہ یہ بخاری میں ہوں میں ہوں کہا کہ یہ بخاری میں ہوں کیا ہوں کیں ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیل میں دول؟ میں نے کہا کہ یہ بخاری میں ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کو کیا ہوں کیا ہوں کی میں ہوں کیا ہوں ک

ہے نہ سلم میں ہے، اب تو بڑے پر بیٹان ہوئے، پھر کہنے لگے کہ نہیں، بخاری میں ضرور ہوگا، میں فلاں (نام کیکر) مولانا سے بوچھ کرآتا ہوں، میں نے کہا کہ بہی تقلید ہے کہ آپ صرف اپنے علاکے کہنے پر کہ بخاری میں ہے عمل کررہے ہیں اور آپ کو خود پہنہیں ہے کہ یہ بخاری میں ہے مائی اور آپ کے نزد یک تقلید شرک ہے، خود پہنہیں ہے کہ یہ بخاری میں ہے یا نہیں؟ اور آپ کے نزد یک تقلید شرک ہے، پھر میں نے کہا کہ آپ کسی بھی اپنے عالم سے بوچھ لیں اور جب بھی بخاری یا مسلم میں مجھے ایسی حدیث دکھا دیں تو ایک لاکھ کا انعام دوں گا، یہ صاحب اب بھی ادھر اور خرنظر تو آتے ہیں مگر آئھ بچا کر چلے جاتے ہیں، افسوس کہ انعام لینے کی جرائت وہ آج تک نہ کر سکے۔

غرض بیہ کہ خود غیر مقلدین بھی تقلید کرتے ہیں گر تقلید کو شرک کہتے ہیں اور ائمہ کے خلاف لوگوں کا ذہن بتاتے ہیں اسی اختلاف وانتشار کوختم کرنے کے لیے اور عوام کو اصل حقیقت سمجھانے کے لیے زیر نظر مضامین ، مختلف اوقات میں لکھے گئے تھے ، ان میں سے بعض مضامین روز نامہ ' سالار' بنگلور میں شائع ہو چکے ہیں ، اب ضرورت پران سب کو جمع کر کے اور بعض مضامین کا اضافہ کرے کتا بی صورت میں ، پیش کیا جار ہا ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کوھسنِ قبول عطا فر مائے اور لوگوں کے لیے مفید و بار آور فر مائے۔

> فقط محمد شعیب الله خان عفی عنه جامعها سلامیه شیح العلوم بنگلور اسلامیا همطابق ۳۰ مئی سند؟



#### بسرالترالج الخيا

# فقه كى حقيقت وضرورت

الله تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم اور احسان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے احکا مات اور تعلیمات نازل فرمائے اور ان کے نزول کے لیے مقدس ذوات کا انتخاب فرمایا جن کوانبیاء کرام کہا جاتا ہے اوران کے قول وعمل ،ان کی سیرت وکر دار اوران کے حالات ومعاملات کے ذریعہ اپنے احکام وفرامین کی تشریح وتو ضیح فرمائی، اس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک طرف خدائی احکام کا مجموعہ تھا تو دوسری طرف نبی کے اقوال واعمال اور اس کی سیرت و کردار کا اُسوہ بھی تھا، آخری نبی خاتم النبيين حضرت محرصَلَىٰ لاَفِيهَ لِيُوسِكُم جب خداكى طرف سے رسول بنا كر بھيج كئے تو آپ براللہ کا آخری و دائمی کلام نازل ہواجس کو' قرآن مجید' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کے اقوال وا فعال ، آپ کے کوا نف واحوال اور آپ کی سیرت وکردار کے ذریعہاس کلام ربانی وحقانی کی تشریح وتو ضیح اور تبیین وتفہیم اور اس کے احکام پر عمل کی ترتیب و تسہیل کرائی گئی، اس طرح ہماری ہدایت کے لیے دوچیزیں بنیادی واساسی ماخذ کی حیثیت سے مقررفر مادی گئیں،ایک قرآن مجید، دوسری نبی کی سنت۔

اسلام کے دوبنیا دی مآخذ

چناں چہ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صَلَیٰ لفِنهَ عَلَیْ وَسِلَم نے ارشا وفر مایا

کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں 'تم جب تک ان کومضبوطی سے تھا ہے رہو گے ہر گز گراہ نہ ہوگ ایک اللہ کی کتاب دوسر ہے اس کے رسول کی سنت۔ (۱)

نیز ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے روایت کیا کہ نبی کریم صافی لا ایک خدیث میں ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے روایت کیا کہ نبی کریم صافی لا ایک خرمایا کہ سب سے بہترین کلام ، اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین کلام ، اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین کام نیا ایجاد کردہ کام (بدعت) ہے اور برترین کام نیا ایجاد کردہ کام (بدعت) ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ (۲)

اس حدیث میں ایک اللہ کے کلام کا اور دوسرے طریقہ محمدی (سنت) کا ذکر کرکے باقی امور کو''شز'' قرار دیا گیاہے ،جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے بنیا دی مآخذ ،قرآن وحدیث ہیں۔

### اجماع أمت

ہاں قرآن وحدیث ہی ہے، کچھاور ماخذ کا بھی ثبوت ہوتا ہے، مثلاً اجماعِ اُمت کہا گرسی بات پرصحابہ کرام یا تمام علما وائمہ کا اتفاق ہوجائے، وہ بھی ایک ماُ خذ اور دلیل ہے،علمانے اجماع کی تعریف میکھی ہے:

الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة .

''اجماع نام ہے امتِ محمد بیہ میں سے اہل حل وعقد (علماوائمہ) کا بعد وفات رسول کسی زمانے میں کسی واقعہ کے حکم پراتفاق کرنے کا۔' (۳)

<sup>(</sup>۱) مشکو'ة:۳۱

<sup>(</sup>۲) مسلم:۱۳۳۵

۳) علم اصول الفقه: ۳۵ الاحكام للآمدى: ۲۵۳

علامه عبدالوماب خلاف اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فاذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الامة الاسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمى اتفاقهم اجماعا واعتبر اجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على ان هذا الحكم هو الحكم الشرعى في الواقعة."

(جب کوئی واقعہ و مسئلہ در پیش ہوا وراُمتِ اسلامیہ کے ائمہ مجہدین کے سامنے اس زمانے میں وہ پیش کیا جائے اور وہ سب کے سب اس بارے میں ایک تھم پراتفاق کریں ؛ تو اس اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے اور ان کے ایک ہی تھم پراجماع اورا تفاق کر لینے کواس بات کی دلیل قرار کر دیا جائے گا کہ اس واقعہ و مسئلہ میں تھم شرع یہی ہے۔ (۱) اجماع کے ججت و دلیل ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں وار دہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے:

﴿ وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاَى وَيَتَبِعُ غَيُر سَيلِ الْمُؤُ مِنِينَ نُو لِهِ مَا تَوَلِّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ طُو سَآءَ تُ مَصِيرًا الله سَيلِ الْمُؤُ مِنِينَ نُو لِهِ مَا تَوَلِّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ طُو سَآءَ تُ مَصِيرًا الله وَخَصَ رَسُولَ كَى مُخَالِفَت كرے گااس كے بعد كهاس پر مِدايت واضح ہو چكى ؛ اور جو الله ايمان كے راستہ كے علاوہ كسى اور راستہ كى پيروى كرے گا تو ہم اس كواس طرف كے جائيں گے جدهروہ خود پھر گيا اور ہم اس كوجہنم رسيد كريں گے۔) (النِينَيَّاءُ : ١١٥) علامہ قرطبى رَعِنَ گُولَوْنُى اس كى تفيير مِين فرماتے ہيں :

" قال العلماء في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول " دليل

<sup>(</sup>۱) علم اصول الفقه: ۵٪

على صحة القول بالاجماع" (علماء نے فرمایا که اس آیت میں اجماع کے حجے ہونے کی دلیل ہے۔ (۱) اور علامہ سیوطی رَحَمُ اللّٰهُ فرماتے ہیں:

"استدل الشافعي رَكِمُ الله و تابعه الناس بقوله تعالى ومن يشاقق الخ على حجة الاجماع و تحريم مخالفته"

(کہ امام شافعی اور دیگر لوگوں نے آپ کی انتاع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت میں اجماع کے ججت ہونے اور اس کی مخالفت کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔)(۲)

نيز حديث ميس بي كرسول الله صَلَىٰ الفيهَ عَلَيْ وَيَكِنَّم في مايا:

«لا تجتمع امتى على ضلالة.»

( که میری اُمت گمرابی پراتفاق واجماع نہیں کرسکتی۔) <sup>(۳)</sup>

اس حدیث سے بھی علمانے استدلال کیا ہے کہ اُمت کا اجماع جمت و دلیل ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِدَ اَلْہِ کَا اِللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِدَ اَلْہِ اِللّٰہِ کَا اِللّٰہ کے نبی صَلَیٰ لَافِدَ اَلْہِ اِللّٰہِ کَا اِللّٰہ کے نبیں ہوسکتی ، لہٰذاا گراُمت کسی بات پراجماع کر لے تو وہ حق ہی پر اجماع ہوگا۔ اجماع ہوگا۔

غرض ہیر کہ قرآن وحدیث ہی سے بیمعلوم ہوتا ہے کہا یک دلیل وماً خذا جماع اُمت بھی ہے جس سے احکام کاعلم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قرطبی:۵/۳۸۷

<sup>(</sup>٢) استنباط التنزيل: ٨٢

<sup>(</sup>m) ترمذی:۳۹/۲،ابو دائود:۵۸۲/۲



#### قياس واستنباط

اسی طرح قرآن وحدیث ہی ہے ایک اور دلیل بھی ثابت ہوتی ہے اس کوفقہا کرام کی زبان میں'' قیاس'' کہاجا تا ہے،اوراصولیین کی اصطلاح میں قیاس یہ ہے:

" هو الحاق واقعة لا نص على حكمها في الحكم الذي ورد به النص الواقعتين في علة هذا الحكم"

(جس مسئلہ کا قرآن وحدیث میں منصوص تھم نہ ہواس کوتھم کے اعتبار ہے اس مسئلہ سے ملانا جس کا تھم منصوص ہے اس وجہ سے کہ دونوں مسئلوں اور واقعات کی علّت ایک ہے، لہٰذامنصوص مسئلہ کا تھم غیر منصوص کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں )۔(۱)

مثال کے طور پر ایک شخص جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان کے بعداسکول میں بچول کو پڑھا تا ہے، اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی منصوص تھم نہیں ہے؛ مگر فقہا کرام قیاس سے اس کو بھی نا جائز قرار دیتے ہیں جسیا کہ اذائ جمعہ کے بعد تجارت نا جائز ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اذان جمعہ کے بعد تجارت و بیج کوممنوع قرار دیا گیا ہے؛ اور اس کی وجہ خطبہ جمعہ و نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے، لہذا یہ علت اور وجہ جہاں بھی پائی جائے فقہا کرام وہ تھم بھی اس پر لگاتے ہیں جواذان جمعہ کے بعد تجارت کا قرآن نے بیان کیا ہے، لہذا تعلیم و تعلم ہو یا اور کئی کام جس سے کہ نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے وہ نا جائز ہوگا۔

کوئی کام جس سے کہ نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے وہ نا جائز ہوگا۔
علامہ ابن القیم رَحَمُ گُلائی نے فرمایا:

حضرات صحابه پیش آمدہ مسائل میں اجتہا دفر ماتے تھے اور بعض

<sup>(</sup>۱) علم اصول الفقه للعلامه خلاف:۵۲

احکام کوبعض پرقیاس کرتے تھے اور ایک نظیر سے دوسری نظیر پراعتبار کرتے تھے، پھر متعدد مثالیں لکھ کرفر مایا کہ امام مُزنی (شافعی) نے کہا کہ فقہار سول اللہ حَلَیٰ لاَیٰہ فلیْرِیٹِ کم کے دور سے لے کرآج تک برابر تمام فقہی احکام میں جوان کے دین سے تعلق رکھتے ہیں قیاس کا استعمال کرتے آرہے ہیں اور فرمایا کہ فقہا نے اس پراجماع کیا ہے کہ حق کی نظیر حق اور باطل کی نظیر باطل ہوتی ہے، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ قیاس کا انکار کرے۔(۱) باطل ہوتی ہے، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ قیاس کا انکار کرے۔(۱) قیاس کی جیت قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے ، یہاں صرف سے سے اس سے نابت ہے ، یہاں صرف

اَيكَ اَيكَ وَلِيلَ بِرَاكَتْفَاءَكُرْتَا هُولَ ، اَيكَ جَلَّهُ ارشَادُرِ بِانِي ہِے:

﴿ يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ

أُولِي الْأَمُرِ مِنْكُمُ ، فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ، ذَلِكَ خَير

وَّأْحُسَنُ تَأْوِيلاً. ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ جن مسائل و معاملات میں اللہ ورسول کا صریح تھم نہیں ہے۔ ہے۔ ان میں اللہ ورسول کا صریح تھم نہیں ہے۔ ان میں اللہ ورسول کے بیان کر دہ احکام میں غور وخوش کر کے تھم معلوم کیا جائے گا، اور یہی قیاس ہے۔

اور حدیث ہے اس کی دلیل حضرت معاذبن جبل ﷺ کی حدیث ہے کہ جب ان کورسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهَ عَلَیْهِ مِیْ سَنِی مِی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو ہو چھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ ﷺ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ صَلَیٰ لاَلاَ عَلَیْہُ وَسِنِکُم نے فرمایا کہ اگروہ میں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ صَلیٰ لاَلاَ عَلَیْہُ وَسِنِکُم نے فرمایا کہ اگروہ

<sup>(</sup>۱) اعلام الموقعين:۱/۲۰۵-۲۰۵

مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ حضرت معاذی نے عرض کیا کہ پھرسنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، آپ صَلَیٰ لاَفِیَۃ لَیۡدِوسِکم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذی نے عرض کیا کہ پھر میں میری رائے سے اجتہا دکروں گا اور اس میں کوئی کمی نہ کروں گا، اس پر رسول اللہ صَلیٰ لاَفِیۃ لَیۡدِوسِکم نے حضرت معاذی کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسپے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول راضی جس نے اسپے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول راضی جس نے مقل مہ ابن القیم مَرْحَمُ اللهٰ گا اس حدیث کی صحت کی طرف مائل ہیں۔ (۱)

غرض یہ کہ جمہورعلاء وائمہ کے نزدیک قرآن وحدیث کی روشیٰ میں قیاس مجہد بھی ایک دلیل ہے جس سے قرآن وحدیث میں پوشیدہ ومخفی حکم ظاہر ہوتا ہے، یہ بیں کہ قیاس کے ذریعہ احکام بنائے وتراشے جاتے ہیں۔اس لیے علما اصول نے لکھا ہے کہ (القیاس مُظهر لا مثبت) یعنی قیاس پوشیدہ احکام کوظاہر کرتا ہے نہ کہ نئے احکام ثابت کرتا ہے۔ (۲)

یکل جار دلائل ہیں جوجمہور علاءِ اُمت کے نزد کی معمول بہاو معتبر ہیں اور ائکہ اربعہ امام البحد امام البحد بن منبل رحمہ (اللہ، بل کہ دیگر ائمہ مجتہدین سب کے سب ان جاروں دلیلوں کو مانتے ہیں ،سوائے اہل الظاہر کے (جن میں آج کل کے اہل حدیث حضرات بھی داخل ہیں ) اور بعض فرقوں کے کوئی اس کا منکر نہیں۔

ايك غلط بمي كاازاله

بعض کم فہم لوگ قیاس کامعنی یہ بھتے ہیں کہ ائمہ کرام محض اپنی عقل وہم سے جو

<sup>(</sup>۱) ويُجمو: اعلام الموقعين: ۲۲/۱

<sup>(</sup>۲) اصول البزد وى:۲۲۹

مناسب خیال کرتے ہیں،اس کا تھم دیتے ہیں،حالاں کہ قیاس کے معنی بنہیں ہیں، اگر یہ معترض لوگ''اصول فقہ'' کی کتابوں میں قیاس کی حقیقت وتعریف کھول کر پڑھتے تو شاید غلطہ ہی سے محفوظ رہتے اورائمہ کرام سے بدگمانی وبدزبانی میں مبتلانہ ہوتے۔

پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آئے دن مختلف واقعات وحوادث پیش آئے رہے ہیں، اور قر آن و ہیں، اور عجیب وغریب مسائل وحالات سے ہم دو چار ہوتے رہتے ہیں، اور قر آن و حدیث میں ان نئے نئے احوال وحوادث کا صاف صاف کوئی تھم نہیں ملتا، اب الی صورت میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم یوں کہد دیں کہ بیاحوال وحوادث شرعی والہی قانون و تھم سے آزاد و خارج ہیں، ان کا کوئی تھم نہیں اور بیظا ہر ہے کہ یہ بات اسلام کے مکمل وکامل ہونے کے خلاف ہے، جس کا اعلان ہوئی شد ومد کے ساتھ قر آن محل و واقعات کی نظیروں کو تلاش کیا جائے اور ان نظائر بران نئے احوال وحوادث کو قیاس کر کے وہی تھم ان کے لیے بھی ثابت کیا جائے ، اسی دوسر سے طریقہ کا نام فقہا کی اصطلاح میں 'قیاس' ہے اور جسیا کہ ظاہر ہے یہ عقلاً وعرفاً بھی پہند یہ وادر اسلام کے کامل و کمل ہونے سے زیادہ موافقت و مطابقت بھی رکھتا ہے۔

چناں چہتمام فقہا کرام غیر منصوص مسائل میں قیاس سے کام لے کران کا شرعی تحکم تلاش کرتے اور قرآن وحدیث میں مذکور نظائر وامثال سے ان کا حکم مستنبط کرتے ہیں۔

اس خاص مسکلہ اور واقعہ میں بہ ظاہر قرآن وحدیث ساکت ہیں کیکن ایک دوسرے واقعہ سے اس کا حکم مستبط کیا گیا ہے،اس کو قیاس کہتے ہیں اور حدیث میں بھی صراحناً اس کی اجازت آئی ہے اور حضرات صحابہ بھی ایسے مسائل میں قیاس سے کام لیا کرتے تھے۔

## کیا قیاس ممنوع ہے؟

ہوسکتا ہے کہ بعض حضرات کو یہاں بیشبہ ہو کہ صحابہ کرام اور فقہا کرام سے ایسے اقوال ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں رائے سے کام لینا حرام ہے، تو پھر قیاس کیسے جائز ہوسکتا ہے؟

مثلاً حضرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ دین میں رائے سے بچو۔ نیز فر مایا کہ اصحاب الرائے سنتوں کے دشمن ہیں۔(۱)

حضرت ابن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ فقہا چلے جا کیں گے؛ تو پھرتم ان کے جانشین نہ پاؤ گے اور ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی رائے سے قیاس کریں گے۔ نیز فر مایا کہ میری بدرائے ہے، میری بدرائے ہے کہنے سے بچو، کیوں کتم سے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے وہ میری رائے میری رائے کہنے سے بی ہلاک ہوئے۔ الخ (۲)

اعلام: ا/۵۵

<sup>(</sup>٢) اعلام الموقعين: ا/ ۵۷

اور قیاس کو دین میں داخل کرتے ہیں اور گذکا کام کرتے ہیں ، انتہائی غباوت اور جہالت کا کام ہے اور نصرف ائمہ پربل کہ حضرات صحابہ پربھی الزام و بہتان ہے۔

بہ ہر حال اجتہادی غیر منصوص مسائل میں قیاس سے کام لیا جاتا ہے اور یہاں بھی مجتبد ائمہ کرام کی آرامیں اختلاف ہوسکتا ہے کیوں کہ ایک امام و مجتبد نئے مسئلہ کے لیے قرآن و حدیث میں غور کر کے سی بات کواس کی نظیر سمجھتا ہے اور اس کا حکم بیان کرتا ہے ، اور دوسرا مجتبد اسی مسئلہ کے لیے سی بات کواس کی نظیر خیال کر کے دوسرا حکم بیان کرتا ہے ۔ مگر اس میں بھی کسی پر کوئی ملامت نہیں بل کہ ہرایک اجتہاد کی روسے لائق تعریف و تو صیف اور ستحق اجر ہوتا ہے۔

مجہزر ہرحال میں مستحق اجرہے

چناں چہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ (لاَلهٔ البَرِیسِ کم نے فرمایا: (جس حاکم (یا مجہد) نے اجتہا دکیا اور صواب کو پالیا تو اس کو دواجر ہیں اور جس حاکم یا (مجہد) نے خطاکی (بینی نیک نیتی سے اجتہا دکے ہاوجوداس سے خطا ہوگئی) تو اس کوایک اجرہے)(ا)

اس حدیث میں حاکم وقاضی کے لیے ہرصورت میں اجر کا وعدہ و بشارت ہے۔
صواب کو پہنچ جانے کی صورت میں دُہر ہے اجر کا ، اور خطا ہو جانے کی صورت میں ایک اجر کا ، اور بہی حکم مجہد امام کا بھی ہے چنال چہ جمہو رِعلماء نے اس حدیث سے جہتد کے لیے ہرصورت میں اجر ملنے کا حکم اخذ کیا ہے۔

الغرض! جو عالم قوتِ اجتهاد بير ركھتا ہے ، وہ اپنے اجتهاد ميں ہر صورت ميں ماجور وستحق ثواب ہےلہذا کسی پر ملامت و مذمت كا توسوال ہی نہيں پيدا ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) البخارى:۱/۹۲/۲المسلم:۲/۲ ك، الترمذى: ا/ ۲۲/۲ ابو داؤ د:۳/۳ م، النسائي:۲/۳ سائى:۳۰ ۳۰ ۳۰



#### فقہ کیاہے؟

پس ان جاروں دلائل کی روشی میں ظاہری عبادات جیسے نماز ،روزہ ، حج وز کو ۃ ، قربانی ، نیز طہارت اور معاملات ومعاشرات وغیرہ سے متعلق شری احکام کا مجموعہ فقہ کہلا تا ہے ۔علامہ عبدالوہاب الخلاف اپنی کتاب لا جواب ' علم اصول الفقہ'' میں فقہ کی تعریف وحقیقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فقہ بنتا ہے ان شرعی احکام کے مجموعہ سے جن کا تعلق انسان سے صادر ہونے والے اقوال وافعال سے ہواور وہ احکام یا تو قرآن وحدیث کی نصوص سے مستنبط ہوتے ہیں یا دیگر دلائل شرعیہ سے مستنبط ہوتے ہیں۔(۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ فقہ دراصل قرآنی وحدیثی نصوص اور اجماعی وقیاسی اصول کی روشنی میں مرتب احکام کا مجموعہ ہے، قرآن سے نکلے ہوئے احکام بھی اس میں ہیں اور احادیث سے مستبط احکام بھی اس میں ہیں ؛ نیز اجماعی مسائل بھی اس میں ہیں اور وہ احکام بھی اس میں ہیں جو قیاس کے ذریعہ مجہدین نے اخذ واستنباط فرمائے ہیں۔

## فقہ،قرآن وحدیث ہی کاثمرہ ہے

اس سے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ فقہ در حقیقت قر آن وحدیث ہی کاثمرہ اور پھل ہے کیوں کہ بیہ یاتو قر آن وحدیث کے احکام منصوصہ ومستنبطہ کا مجموعہ ہے یا اجماعی وقیاسی احکام کا مجموعہ ہے۔۔ جبیبا کہ او پرعرض کیا گیا۔۔اور بیمعلوم ہو چکا کہ

<sup>(</sup>١) علم اصول الفقه:١١

اجماع وقیاس بھی قرآن وحدیث کے حکم کے موافق دلائل شرعیہ میں داخل ہیں، لہذا جب فقہ ان چار دلائل سے حاصل شدہ احکام کا مجموعہ ہے تو وہ دراصل قرآن و حدیث ہی کا ثمرہ و پھل اور خلاصہ ولب لباب ہے۔

فقہ کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھنایا ان سے ہٹی ہوئی یا زائد چیز سمجھناا نہا درجہ کی کونا ہ نظری اورسطحیت پسندی کا نتیجہ ہے یا تعصب و نا انصافی کا کرشمہ، ورنہ قل پسند و انصاف پسند صاف محسوس کرے گا کہ فقہا کرام کی کوششوں کے نتیجہ میں تیار ہونے والا فقہ کا بی عظیم ذخیرہ دلائل شرعیہ ہی سے حاصل کر دہ ہے اور اس کا انکار در اصل قرآن وحدیث کا انکار سے۔

## شريعت ميں تفقه كامقام

اس اجمال کے بعد ہم اس کی تفصیل اور شخفیق میں جانا جا ہے ہیں تا کہ بات کھل کرسامنے آجائے۔

''فقن' کالفظ عربی زبان میں جانے اور سمجھنے کے معنی میں آتا ہے بعد میں اس کا استعمال زیادہ ترعلم دین کے معنی میں ہونے لگا کیوں کہم دین کوعام علوم پر سیادت و شرافت حاصل ہے۔ نیز علمانے فر مایا کہ فقداصل میں فہم وسمجھ کو کہتے ہیں۔ چناں چہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کودین میں فقہ عطا ہوئی یعنی دین کی سمجھ عطا کی گئی۔ (۱)

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَلاَ عَلَیْ کِی کَم مَلَیٰ لَاِللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِینَ مِن یُودِ اللَّهُ بِهِ خَیْراً یُفَقِّهُهُ فِی اللَّهِ یُنِ ، که لیخی الله تعالی کا اراده فرماتے ہیں اس کودین کی سمجھ (فقہ) عطافر ماتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) لِسان العرب، ماده "فقه" جلد: ۵۲۲/۱۳

<sup>(</sup>٢) مشكوة: ٣٢

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَیْهَ الْیَوْکِ اَلَیْ اَلَٰ اِللَّهُ اَلِیْ اِللَّهُ اِلْیَا کہ ﴿ فَقِیٰهٌ وَاحِدٌ اَشَد ُ عَلَى الشَّیْطَانِ مِنُ اَلْفِ عَا بِدِ ﴾ یعنی ایک فقیہ (دین کی سمجھ رکھنے والا) شیطان پر ایک ہزار عابدول سے زیادہ بھاری ہے۔ (۱)

اور بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ لاَفِهُ قَلَیْوَکِ کَم نے فر مایا کہ لوگ سونے چا ندی کے کان کی طرح ہیں؛ جوان میں زمانۂ جاہلیت میں (کریم الاخلاق ہونے کی و جہسے) اچھے اور بہتر سے وہ لوگ اسلام میں (یعنی اسلام لانے کے بعد) بھی بہترین لوگ ہیں جب کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرلیں۔(۲)

ان ا حادیث میں تفقہ و فقا ہت ( کیمنی دین کی سمجھ ) کی تعریف واہمیت بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں فقا ہت اس کو دی جاتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیے خیر کا ارادہ فر ماتے ہیں۔علامہ عبیداللہ مبارک پوری مشہور اہل حدیث عالم اس حدیث کی نثرح میں فر ماتے ہیں۔

''فقہ اصل میں فہم کو کہتے ہیں، کہاجا تا ہے ''فقِه الموجل" (ق پر پیش کے ساتھ) جب کہ آ دمی جان لے اور سمجھ جائے اور فقہ (ق پر پیش کے ساتھ) اس وقت ہو لتے ہیں جب کہ عالم وفقیہ ہو جائے اور عرف نے فقہ کو ملی احکام شرعیہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور اس حدیث میں اس کو لغوی معنی پرمجمول کرنا اولی ہے تا کہ علوم دین میں سے ہر علم کی سمجھ کو شامل ہو جائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) الترمذي: ۱/ ۹۷، مشكوة: ۳۳

<sup>(</sup>٢) مسلم شريف:٢/٤-٣٠، البخاري:٣٩٢/٢، مشكوة:٣٦، دارمي:٥٢،١٨

<sup>(</sup>m) مرعاة المفاتيح: ١/٣٠٣

دوسری حدیث جس میں فر مایا کہ ایک فقیہ، شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے بیدا گرچہ سند ضعیف سے آئی ہے مگر چون کہ اس کی متعدد سندیں ہیں للہذا ایک دوسرے کوتقویت دیتی ہیں۔(۱)

اس حدیث ہے بھی فقہ اور دین کی سمجھ کی فضیلت وعظمت معلوم ہوتی ہے، یہاں یہ باریک نکتہ فراموش نہ کرنا جا ہئے ، کہاس حدیث میں جوعابد کا ذکر ہےاس سے مراد دین کے علم سے بالکل عاری اور جاہل نہیں ہے، کیوں کہ عبادت کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ دین کاعلم رکھتا ہے ،جبیبا کہ عوام الناس عبادت کرتے ہیں تو اس کے فرائض وواجبات ہنن وآ داب جانتے ہیں تب ہی تو وہ عابد ہوگا ، پالکل نراجاہل جسے دین کا کچھ بھی علم نہ ہووہ در حقیقت عابد بھی نہیں ہوسکتا،اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کے او برغور فر مایئے کہ اللہ کے نبی بِخَلینُہُالیِّبَلاهِنِ وین کاعلم رکھتے ہوئے عبادت کرنے والے ہزاروں عابدوں پر فقیہ کومقدم فرمارہے ہیں اور شیطان یر به مقابلیہ ہزار عابدوں کے اس کو بھاری فر مارہے ہیں ،تو معلوم ہوا کہ یہاں فقیہ سے مراد دین کا تھوڑا بہت علم رکھنے والانہیں ہے ، کیوں کہ ایساعلم تو عابد کو بھی حاصل ہے؛ بل کہ فقیہ سے مرا دوہ ہے جس کو دین کی سمجھ وفہم اور شریعت کے نصوص و دلائل اوران دلائل کےاستعال کےمواقع کی مہارت دی گئی ہو، یا وہ عالم مراد ہے جواحکام دین سے اور ان کی تفاصیل سے واقف کار ہو۔ (۲)

اسی طرح تیسری حدیث سے واضح ہوا، کہ جولوگ شریف الذات وکریم الاخلاق ہوتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہترین لوگ ہوتے ہیں، جب کہ وہ دین کی

<sup>(</sup>۱) المقاصد الحسنة: ۳۹۲، مرعاة المفاتيح: ۳۲/۱

<sup>(</sup>٢) مرعاة المفاتيح: ١/٣٢١

سمجھ حاصل کرلیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رَحِمَیُ لالڈیُ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف ، کہ اسلامی شرافت و ہزرگ کی تعمیل صرف تفقہ فی الدین سے ہوتی ہے۔ (۱)

غرض به که فقه لیمنی دین کی سمجھ بوجھاور دلائل شرعیہ ونصوص شرعیہ کو تحقیق و تفصیل سے جان کر، ان کا اپنے موقعہ وکل میں استعمال ؛ الله تعمالی کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور اسلامی شرافت وعظمت کے لیے ایک ضروری امر ہے، اس کے بغیر نه دلائل ونصوص کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ان کا برموقعہ و برخل استعمال ہوسکتا ہے۔ اس سے فقہ و تفقہ کی حیثیت اور اس کا اسلام میں مرتبہ ومقام واضح طور برمعلوم ہوگیا۔

### لفظ فقه كاماً خذ حديث ہے

اوپر پیش کردہ احادیث سے ریجی معلوم ہوگیا کہ فقہا وعلما کے کلام میں جو' فِقہ'' کا لفظ استعال کیا گیا ہے وہ من گھڑت نہیں ہے بل کہ حدیث سے ما خوذ ہے اور میرے نز دیک اس سے بھی زیادہ واضح ما خذلفظ فقہ کا بیحدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صَائی لافعہ البہ وسی کم نے فرمایا:

﴿ نَصْرَ اللّٰهُ عَبُدُ اسَمِعَ مَقَالَتِی فَحَفِظَهَا وَوَ عَا هَا وَ اَدَّاهَا فَوُبَ حَامِلِ فِقْهِ إلى مَنُ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ﴾ حَامِلِ فِقْهِ إلى مَنُ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ ﴾ حَامِلِ فِقْهِ إلى مَنُ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ ﴾ (الله تعالى اس بنده كور وتا زهر كھے؛ جس نے ميرى بات سى پھراس كو يادكيا اوريا دركھا ، پھراس كو دوسروں تك پہنچايا ، كيول كه بعض حامل فقہ فقہ (يعنى حديث يا در كھنے والے) فقيہ نہيں ہوتے اور بعض حامل فقہ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۵۲/۲

اس حدیث میں حامل فقہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو نبی کریم صَلیٰ لاِنهُ الْہِوَائِرِکِ کَم کَی لاِنهُ الْہِوَائِرِی کَی است کو سنا اور یاد کیا ہوا ہو، تو فقہ کا لفظ حدیث یا قرآن وحدیث رونوں کے لیے استعال کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فقہ کا لفظ قرآن وحدیث کے لیے خودزبان رسالت سے صاور ہوا ہے اور فقہا اسی کی اتباع میں قرآن وحدیث سے مستبط احکام وعلوم کو فقہ سے تبیر کرتے ہیں۔

### محدث اورفقيه كافرق

اوير پيش كرده حديث (رب حامل فقه غير فقيه المخ ) ــــــمحدث اورفقيه کی ذمہ داری اور ان کے منصب کا فرق بھی معلوم ہو گیا، وہ بیر کہ محدث کا کام بیہ ہے کہ حدیث کے یا دکرنے یا در کھنے اور دوسروں تک من وعن ( کماسمع) پہنچانے کا اہتمام وفکر کرے،اور فقیہ کا کام اوراس کا منصب بیہ ہے کہوہ حدیث کےالفاظ کے معنی براس کے سیاق وسیاق بر،اس کے مقصد ومنشایر،اس کی علّت وحکمت برغور وفکر کرے۔ ظاہر ہے کہ بیہ تفقہ کا کام ہرایک کے بس کانہیں ، ہرکس و ناکس اگر تفقہ کا عامل ہوتا تو اللہ کے رسول صَلَیٰ لافِنهُ عَلیْهِ رَسِلَم بید کیسے ارشاد فر ماسکتے ہیں کہ ' بعض عامل فقه (حدیث) غیرفقیه ہوتے ہیں؟ غرض حدیث کا یا در کھنا اور اس کی روایت کرنا محدث کا کام ہے، اور حدیث کی توضیح وتشریح کرنا اور اس کے منشا کومعلوم کر کے اس کے احکام کا استنباط کرنا فقیہ و مجتہد کا کام ہے ،للہذا جس طرح اُمت کومجہدین کی ضرورت ہے، اسی طرح اُمت حضرات فقہا کرام کی بھی مختاج ہے، اگر کوئی میہ سمجھتا ہے کہ ہم کوامام بخاری ،امام مسلم ،امام تر مذی ،امام ابو داؤد ، وغیرہ محدثین کی

<sup>(</sup>۱) مشكوة:۳۵، مسند شافعی:۸۲، الترمذی:۹۳/۲ ،ابو دائود:۵۱۵/۲ دارمی :۵۳۱

اس کیے ضرورت ہے کہ ان کے ذریعہ ہم تک نبی کریم صَلَیٰ لاَیْہُ لِیُوکِ کَم کَ احادیث محفوظ طریقہ پر پہنچیں ، تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ ہم کوان احادیث کی تشریح وتفہیم اور ان کے منشا و مقصد کی تبیین و تحقیق اور ان سے نکلنے والے احکام کے استنباط و استخر اج کے لیے امام ابوحنیفہ، امام شافعی ، امام مالک ، امام احمد بن طنبل ، امام سفیان توری ، امام ابن مبارک ، امام محمد وامام ابو یوسف ترجمہم (لالم جیسے فقہاء و علماء کی بھی ضرورت ہے۔

اس تفصیل سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوگئ جو کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث جب ہمارے سامنے ہیں تو ہم کو کسی فقیہ و مجہد کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا یہ سوال واعتراض نبی کریم صَلَیٰ لِافَعَ عَلَیْوَسِکُم کی مذکورہ حدیث پرواقع ہوتا ہے۔ جس میں آ ب نے فر مایا کہ حدیث کو دوسروں تک پہنچادو کیوں کہ بعض حدیث کے حامل لوگ غیر فقیہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صَلَیٰ لِافَعَ الْبِوَسِکُم تو فر ما کیں کہ ہر کوئی حدیث کو ہم خوہ بیں سکتا سب کے سب فقیہ نہیں ہوتے اور بیلوگ اس کے خلاف بیک کہ جہر یہ کہ جہر کے مصحکہ خیز نتا ہے۔ فیاللعجب! عدم تفقہ کے مصحکہ خیز نتا ہے۔

جولوگ فقیہ نہیں ہوتے وہ جب قرآن وحدیث پڑھتے ہیں اور اپنی ناہمجی سے ان کے مطالب و معانی اخذ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو ان سے جوغلطیاں ہوتی ہیں اور قرآن وحدیث کے منشاء کے خلاف جومفہوم ومعنی وہ نکالتے ہیں ان کے مضحکہ خیزنتائج بھی من کیجئے:

(۱) حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ لائِنَعَلیٰ ِدِیسِنے کے منع فر مایا اس بات سے کہ آ دمی اینے پانی سے دوسرے کی تھیتی کوسیراب کرے۔ اس حدیث کوایک نرے محدث نے طلبہ کے سامنے بیان کیا توان میں سے پچھ لوگ کہنے گئے، کہ ہم نے بسااوقات ایسا کیا ہے کہ جب ہمارے باغ میں یانی زیادہ ہوگیا تو ہم نے اپنے پڑوی کے باغ میں یا کھیت میں چھوڑ دیا۔اب ہم اس فعل سے استغفار کرتے ہیں،حالال کہ حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ باندیوں سے جماع نہ کیا جائے۔ مگراس کوعدم تفقہ کی وجہ سے نہ سنانے والاسمجھانہ سننے والے سمجھے۔ (۱) د کیھئے ظاہر الفاظ سے کس طرح دھو کہ کھالیا،اگر فقہ اور تفقہ سے ان بے چاروں کو حصہ ملا ہوتا توایسی فاش فلطی نہ کرتے۔

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْوَکِ کَمْ نِے مَنْعِ فر مایا اس بات سے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ بنا ئیں (لیعنی حلقے بنا کرمسجد میں بیٹھیں)

علا مہ خطابی رحمَگالالله فرماتے ہیں کہ ایک محدث نے حدیث کے لفظ (نھی عن المجلق ) کو حلق یعنی سرمنڈوانا سمجھ کر، چالیس سال تک جمعہ سے پہلے سرمنڈوانے سے پر ہیز کیا؛ حالاں کہ بیلفظ حکن نہیں؛ بل کہ حِکن ہے،جس کے معنی ہن ملقے'۔ (۲)

(۳) امام حاکم رَحِمَهُ لُالِدُّیُ نے لکھا ہے کہ محمد بن علی واعظ تھے۔ انہوں نے حدیث بڑھی کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِفِلَةِ وَلِيَوسِكم نے فرمایا:

(زَرَعُناً تَزُدَادُ حِناً)

(ہم نے کیتی کی توسب کی سب مہندی بن گئے۔)

لوگ جیران ہوئے کہاس کا کیا مطلب ہوا؟اس بران واعظ نے ایک لمباقصہ

<sup>(</sup>۱) تلبيس ابليس علامه ابن الجوزى: ١٢٦

<sup>(</sup>٢) ايضاً:٢٢١

سنایا، کہ کسی جگہ کے لوگ اپنی پیداوار کی زکاۃ (عشر) نہیں دیتے تھے اور نہ صدقہ نکالتے تھے۔ لہذا ان کی بھیتی جنا بعنی مہندی کا درخت بن گئی اسی قول کورسول اللہ صَلَیٰ لاَلٰہُ عَلَیٰ وَیَا ہِمِ کہ یہ کسی صدیث کا حشر واعظ شیریں مَانیٰ لاَلٰہُ عَلَیٰ وَیَا ہے۔ مگر معلوم ہے کہ یہ کسی صدیث ﴿ ذُرُ عِبّاً تَزُددُ بِیاں نے کیا ہے سیوطی رَحِمُ کُلالِنْ کُ نے لکھا ہے کہ یہ شہور صدیث ﴿ ذُرُ عِبّاً تَزُددُ مُحبت بوھے گی) کا حشر ہے۔ (۱) مُحبت بوھے گی) کا حشر ہے۔ (۱)

(۴) عائم وغیرہ نے لکھا ہے کہ فقیہ ابومنصور بن محمد رَحِمَهُ اللهٰ نے فرمایا کہ میں میں تھا، وہاں ایک اعرابی ہم سے مذاکرہ کرنے لگااس نے کہا کہ جب رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهَ لَہٰ بِوَرِیْسِکُم نماز پڑھتے تھے تو اپنے سامنے بکری کو کھڑا کر لیتے تھے، میں نے انکار کیا کہ ایسانہیں ہے، تو وہ ایک کتاب اٹھالایا اور اس میں حدیث دکھائی کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ البَرِیْسِکُم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے سامنے عَنْزہ رکھ لیتے تھے اور کہنے لگا کہ دیکھویہ حدیث ہے۔ فقیہ ابومنصور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نے خطاکی یہ لگا کہ دیکھویہ حدیث ہے۔ فقیہ ابومنصور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نے خطاکی یہ دیکڑ ہی نور بر کے ساتھ ) نہیں ہے؛ بل کہ عَنْزہ (ن پر نر کے ساتھ ہے) جس کے معنی کٹری وعصا کے ہیں۔ (۲)

(۵) اس سے بھی عجیب وہ لطیفہ ہے جس میں ہے کہ ایک محدث صاحب نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی استنجاء کرتے تو وتر پڑھتے ، جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فر مایا کہ حدیث میں ہے کہ جوتم میں سے استنجاء کر ہے ''فَلَیُوتِو '' (وتر پڑھے ) حالاں کہ یہاں وتر کے معنی ہیں کہ استنجاء میں طاق عدد (تین ، پانچ ، سات) دھیے لیا کر ہے۔ د یکھئے کہ فقہ نہ ہونے کے سبب کس قدر مضحکہ خیز مطلب نکال لیا۔

<sup>(</sup>۱) معرفةعلوم الحديث:۱۸۴، تدريب الراوى:۱/۱۱

<sup>(</sup>٢) ايضاً

(۲) علامہ داؤ د ظاہری جوبڑے عالم ہیں، گرنصوص کے ظاہر پر جمود میں شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے فقہ و تفقہ کی رعایت نہ کر کے بڑے جیب مسائل بیان کئے ہیں، مثلاً حدیث میں ہے کہتم میں سے کوئی شہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ (۱) داؤ د ظاہری فرماتے ہیں کہ شہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے اور اس سے پانی نا پاک ہوجا تا ہے۔ لیکن پا خانہ کرنا یا برتن میں پیشاب کر کے پانی میں ڈال دینا جائز ہے اور اس سے پانی نا پاک نہیں ہوتا۔ علا مہ نووی ترقم گلاٹی نے ان کا میہ مسلک ذکر کر کے فرمایا کہ یہ مسئلہ ان کے جمود علی الظاہر کی بدترین مثال ہے۔ (۲) میلک ذکر کر کے فرمایا کہ یہ مسئلہ ان کے جمود علی الظاہر کی بدترین مثال ہے۔ (۲) میلی میں میں گئیں کہ ان سے یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ فقہ یہ چند مثالیں اس لیے پیش کی گئیں کہ ان سے یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ فقہ و تفقہ کے بغیر قرآن ہویا حدیث کسی کا بھی سمجھنا مضحکہ خیز غلطی کا ارتکاب کرادیتا ہے۔

## محدّ ث بھی فقیہ کامختاج ہے

اسی وجہ سے محدث بھی فہم نصوص میں فقیہ کامختاج ہے؛ جس طرح فقیہ روایت و حفاظت ِ حدیث کے لحاط سے محدث کامختاج ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رَحِمَیُ لاللہ ہُ ، امام الممش رَحِمَیُ لاللہ ہُ کے پاس سے ، امام الممش سے سی صاحب نے کوئی مسکد دریافت کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، پھر امام ابوحنیفہ رَحِمُیُ لاللہ کی طرف دیکھا اور فر مایا کہ آپ اس بارے میں جواب دیا ۔ امام ابوحنیفہ رَحِمُیُ لاللہ نے نے اس مسکلہ کا جواب دیا ۔ امام الممش بارے میں جواب ہے ، امام ابوحنیفہ رَحِمَیُ لاللہ نے نے اس مسکلہ کا جواب دیا ۔ امام الممش نے بوجھا کہ یہ جواب آپ نے کس دلیل سے دیا ہے؟ امام ابوحنیفہ رَحِمَیُ لاللہ نے نے نم سے بیان کی (پھر وہ حدیث بیان کی ) یہیں کرامام کہاس حدیث سے جوآپ نے ہم سے بیان کی (پھر وہ حدیث بیان کی ) یہیں کرامام المحسن نے فرمایا کہ (نحن المصیادلة وانتم الاطباء) یعنی ہم (محدثین ) تو دوا فروش المحسن نے فرمایا کہ (نحن المصیادلة وانتم الاطباء) یعنی ہم (محدثین ) تو دوا فروش

<sup>(</sup>۱) البخاري:۲۳۲، مسلم:۲۲۲

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم:۱۳/۱

ہیں اورتم (فقہا) طبیب وڈاکٹر ہو۔(۱)

لیعنی جس طرح دوا فروش مختلف دوائیاں رکھے ہوئے ہوتا ہے مگر کس دوا کا کیا اثر اور خاصیت ہے اور کس بیاری کے لیے مفید ہے، اس کاعلم اس کونہیں ہوتا اور ڈاکٹر کوان باتوں کاعلم ہوتا ہے۔ اسی طرح محدث حدیث کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے مگر کس حدیث میں کس روحانی مرض کی کیا دواہے اور کس حدیث سے کیا مسکلہ مستنبط ہور ہا ہے اور کس موقعہ اور کی کیا حقیہ جانتا ہے۔ یا در ہے امام اعمش رَحَی گلائی گا امام ابوحنیفہ رَحَی گلائی گا کے استاذبیں۔

اسی طرح کاواقعہ امام اعمش رَحِمَیُ لائی اورامام ابو یوسف رَحِمَیُ لائی کے مابین بھی پیش آیا تھا، جب امام ابو یوسف نے مسئلہ کا جواب دیا تو امام اعمش نے بوچھا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی ؟ ابو یوسف ؓ نے جواب دیا کہ اس صدیث سے جوآپ نے بی محصے سے بیان فر مائی تھی پھروہ حدیث بیان کی تو امام اعمش نے فر مایا کہ یہ حدیث مجھے اس وقت سے یا دہ جب کہ تہارے مال باپ (رشته از دواج میں) جمع بھی نہ ہوئے سے مگراس حدیث کا بیم عنی ومطلب آج تک مجھے معلوم نہ تھا۔ (۲)

د مکھے لیجئے! کہ امام اعمش رَحِمَیُ لاللہ استاذ حدیث ہیں اور امام ابوحنیفہ رَحِمَیُ لاللہ اور امام ابوحنیفہ رَحِمَیُ لاللہ اور امام ابو بیت اور استنباطِ احکام میں وہ شاگر دوں کے متاج ہوئے اور خودانہوں نے اس کا کھلے طور پراعتر اف بھی کیا۔ شاگر دوں کے متاج ہوئے اور خودانہوں نے اس کا کھلے طور پراعتر اف بھی کیا۔

فقهاء كرام كامقام، ابن القيم مَرْعِمَ اللَّهُ كَي زباني

حضرات فقہا کا جومنصب ومقام ہے اس کوعلامہ ابن القیم مَرْحَمُ گُلالِمُ نے بڑے

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم:۲/۰۲۱

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم:١٥٩/٢